

عرابة ما والمالية المالية الما



سيالوالاعلمعطعك

## فهرست

| 3. | ں:         | زمانه نزوا |
|----|------------|------------|
| 3. | اور مباحث: | موضوع      |
| 5. |            | رکوءا .    |
| 12 | ,          | رکو۲۶      |
| 25 |            | رکو۳۶      |
| 32 |            | رکوم       |
| 46 |            | رکوه۵      |
| 52 |            | رکو۲۶      |
| 59 | )          | رکوء،      |
| 70 | )          | رکو ۸۶     |
| 80 | )          | رکوع       |
| 87 | ,          | رکو۱۰۶     |

#### زمانه نزول:

اس سورے کے مضمون پر غور کرنے سے ایسا محسوس ہو تاہے کہ بیر اسی دور میں نازل ہوئی ہوگی جس میں سورہ " یونس" نازل ہوئی ہوئی ہو گی جس میں سورہ " یونس" نازل ہوئی تھی۔ بعید نہیں کہ بیر اس کے ساتھ متصلًا ہی نازل ہوئی ہو، کیونکہ موضوع تقریر وہی ہے، مگر تنبیہ کاانداز اس سے زیادہ سخت ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر ٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا" میں دیکھا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جارہے ہیں،اس کی کیا وجہ ہے "؟ جواب میں حضورؓ نے فرمایا شَیْبتُنی هُود و اَخواتها،" مجھ کوسورہ ہود اور اس کی ہم مضمون سور توں نے بوڑھا کر دیا ہے "۔اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کیسا شخت ہوگا جب کہ ایک طرف کفارِ قریش اپنے تمام ہتھیار وں سے اس دعوتِ حق کو کچل دینے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسر کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پے دَر پے تنبیہات نازل ہور ہی تھیں۔ ان حالات میں آپ کو ہر وقت یہ اندیشہ گھلائے دیتا ہوگا کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہوجائے اور وہ آخری ساعت نہ آجائے جب کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فی الواقع اس شورے کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہو تا ہے کہ جیسے ایک سیلاب کا بند فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فی الواقع اس شورے کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہو تا ہے کہ جیسے ایک سیلاب کا بند فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فی الواقع اس شورے کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہو تا ہے کہ جیسے ایک سیلاب کا بند فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فی الواقع اس شورے کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہو تا ہے کہ جیسے ایک سیلاب کا بند فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فی الواقع اس شورے کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہو تا ہے کہ جیسے ایک سیلاب کا بند فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فی الواقع اس شورے کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہو تا ہے کہ جیسے ایک سیلاب کا بند

## موضوع اور مباحث:

موضوع تقریر، جیسا کہ ابھی بیان کیا جا چکا ہے ، وہی ہے جو سورۂ یونس کا تھا۔ یعنی دعوت، فہمائش اور تنبیہ، لیکن فرق بیہ ہے کہ سُورۂ یونس کی بہ نسبت یہاں دعوت مخضر ہے، فہمائش میں استدلال کم اور وعظ و نصیحت زیادہ ہے، اور تنبیہ مفصل اور پر زور ہے۔ دعوت یہ ہے کہ پیغیبر کی بات مانو، شرک سے باز آ جاؤ، سب کی بندگی جیموڑ کر اللہ کے بندے بنو اور اپنی دنیوی زندگی کاسارانظام آخرت کی جو اب دہی کے احساس پر قائم کرو۔

فہمائش یہ ہے کہ حیاتِ دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر کے جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکر ایا ہے وہ اس سے پہلے نہایت بُر اانجام دیکھ چکی ہیں، اب کیا ضرور ہے کہ تم بھی اسی راہ چلو جسے تاریخ کے مسلسل تجربات قطعی طور پر تناہی کی راہ ثابت کر چکے ہیں۔

تنبیہ بیہ ہے کہ عذاب کے آنے میں جو تاخیر ہورہی ہے یہ دراصل ایک مہلت ہے جو اللہ اپنے فضل سے متہبیں عطا کررہاہے۔اس مہلت کے اندراگرتم نہ سنبھلے تووہ عذاب آئے گاجو کسی کے ٹالے نہ ٹل سکے گا اور اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت کو جھوڑ کر تمہاری ساری قوم کو صفحہ بہستی سے مٹادے گا۔

اس مضمون کو اداکرنے کے لیے براوراست خطاب کی بہ نسبت قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصول سے زیادہ کام لیا گیا ہے۔ ان قصول میں خاص طور پر جو بات نمایال کی گئ ہے وہ بیہ کہ خداجب فیعلہ چُکانے پر آتا ہے تو پھر بالکل بے لاگ طریقہ سے چکاتا ہے۔ اس میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر رعایت نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا اور کس کا عزیز ہے۔ رحمت صرف اس کے حصہ میں آتی ہے جو راوِراست پر آگیا ہو، ورنہ خدا کے غضب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا ہو اس کے حصہ میں آتی ہے جو راوِراست پر آگیا ہو، ورنہ خدا کے غضب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا ہے اور نہ کسی پیغمبر کی بیوی۔ یہی نہیں بلکہ جب ایمان و کفر کا دوٹوک فیصلہ ہورہا ہو تو دین کی فطرت بی چاہتی ہے کہ خود مومن بھی باپ اور بیٹے اور شوہر اور بیوی کے رشتوں کو بھول جائے اور خدا کی شمشیر عدل کی طرح بالکل بے لاگ ہو کر ایک رشتہ 'وق کے سواہر دوسرے رشتہ کو کاٹ پھنیکے ایسے موقع پر غون اور نسب کی رشتہ داریوں کا ذرہ برابر لحاظ کر جانا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ یہی وہ تعلیم تھی جس کا پورایورا مظاہرہ تین چارسال بعد ملّہ کے مہاجر مسلمانوں نے جنگ بدر میں کرکے دکھا دیا۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

اللّ كِتْبُ أَحْكِمَتُ الْيُتُ فَتَّمَ فُصِّلَتُ مِنَ لَّكُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ﴿ اللَّهَ عَبُكُوْ اللَّهَ أَلْنَى مَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ أَلَا اللَّهَ أَلَا اللَّهَ أَلَا اللَّهَ أَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ مَّتَاعًا كَمُ مِّنَا اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوُدَعَهَا لَكُلُّ فِي كِتْبٍ مُّبِيْنٍ ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ آيُّكُمْ آخْسَنُ عَمَلًا وَلَيِنْ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ آيُّكُمْ آيُّكُمْ آخْسَنُ عَمَلًا وَلَيِنْ اللَّذِينَ كَفَرُو آانَ هٰذَآ اللَّاسِحُومُ مُبِينً ﴿ وَلَيِنُ اللَّذِينَ كَفَرُو آانَ هٰذَآ اللَّاسِحُ وَمُّ بِينَ ﴿ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

رکوع ۱

# اللّٰدے نام سے جور حمٰن ور حیم ہے۔

ال ر۔ فرمان 1 ہے ، جس کی آئیتیں پُختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں 2، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف ہے ، کہ تم نہ بندگی کرو گر صرف اللہ کی۔ میں اُس کی طرف سے تم کو خبر دار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔ اور بیہ کہ تم اپنے رہ سے معافی چاہو اور اُس کی طرف پلٹ آؤتو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامانِ زندگی دے گاقے اور ہر صاحبِ فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ کے لیکن اگر تم منہ بھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈر تاہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف بلٹنا ہے اور وہ سب بھی کر سکتا ہے۔

دیکھو! یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تا کہ اُس سے چھُپ جائیں۔<mark>5</mark> خبر دار! جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں،اللّدان کے چھُپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی،وہ تو اُن بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔

زمین میں چلنے والا کو جاندار ایسانہیں ہے جس کارزق اللہ کے ذیتے نہ ہواور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونیا جاتا ہے، <sup>6</sup> سب کچھ ایک صاف د فتر میں درج ہے۔

اور وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔۔۔۔جبکہ اس سے پہلے اُس کا عرش پانی پر تھا <mark>۔۔۔۔۔ جبکہ اس سے پہلے اُس کا عرش پانی پر تھا ک</mark>ے ۔۔۔۔۔ تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ <mark>8</mark> اب اگر اے محمد ، تم کہتے ہو کہ لوگو ، مرنے کے بعد تم دوبارہ اُٹھائے جاؤگے تو منکرین فوراً بول اُٹھتے ہیں کہ بیہ تو صرح جادو گری ہے۔ <mark>9</mark>

اور اگر ہم ایک خاص مُدّت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تووہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اُسے روک رکھا ہے؟ سُنو! جس روز اُس سزا کا وقت آگیا تووہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز ان کو آگھیرے گی جس کاوہ مٰذاق اُڑار ہے ہیں۔ طا

### سورةهودحاشيهنمبر: 1 ▲

''کتاب'' کا ترجمہ یہاں انداز بیان کی مناسبت سے ''فرمان'' کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ کتاب اور نوشتے ہی کے معنی میں نہیں آتا بلکہ حکم اور فرمان شاہی کے معنی میں بھی آتا ہے اور خود قرآن میں متعدد مواقع پریہ لفظاسی معنی میں مُستعمل ہواہے۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 2 🔼

یعنی اس فرمان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کمی اور اٹل ہیں۔ خوب بچی ٹلی ہیں۔ نری لفاظی نہیں ہے خطابت کی ساحری اور تخیل کی شاعری نہیں ہے۔ ٹھیک حقیقت بیان کی گئی ہے اور اس کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو حقیقت سے کم یازیادہ ہو۔ پھریہ آیتیں مفصل بھی ہیں، ان میں ایک ایک بات کھول کھول کرواضح طریقے سے ارشاد ہوئی ہے۔ بیان الجھا ہوا، گنجلک اور مبہم نہیں ہے۔ ہر بات کو الگ الگ، صاف صاف سمجھا کر بتایا گیا ہے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 3 🔺

یعنی د نیامیں تمہارے ٹھیرنے کے لیے جو وقت مقررہے اس وقت تک وہ تم کوبری طرح نہیں بلکہ اچھی طرح رکھے گا۔اس کی نعمتیں تم پر برسیں گی۔اس کی بر کتوں سے سر فراز ہوگے۔خوش حال وفارغ البال رہو گے۔زندگی میں امن اور چین نصیب ہو گا۔ ذلت وخواری کے ساتھ نہیں بلکہ عزت وشرف کے ساتھ جیوگے۔ زندگی میں امن اور چین نصیب ہو گا۔ ذلت وخواری کے ساتھ نہیں بلکہ عزت وشرف کے ساتھ جیوگے۔ یہی مضمون دو سرے موقع پر اس طرح ارشاد ہواہے کہ منٹ تحییل صَابِحًا مِین ذَکَرٍ اَوْ اُنْشٰی

وَهُوَ مُؤُومِنٌ فَكَنُعْيِيَةً لَهُ حَيْوةً طَيِّبَةً (النحل۔ آیت 9)" جو شخص بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، خواہ مر دہویا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے"۔ اس سے لوگوں کی اس عام غلط فہمی کو رفع کرنا مقصود ہے جو شیطان نے ہر نادان دنیا پرست آدمی کو کان میں پھونک رکھی ہے کہ خدا ترسی اور راستبازی اور احساس ذمہ داری کاطریقہ اختیار کرنے سے آدمی کی آخرت بنتی ہو تو بنتی ہو، مگر دنیا ضرور بگڑ جاتی ہے۔ اور یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں فاقہ مستی و خستہ حالی کے سواکوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالی اس کی تردید میں فرما تا ہے کہ اس راہ راست کو اختیار کرنے سے تمہاری صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا بھی بنے گی۔ آخرت کی طرح اس دنیا کی حقیقی عزت وکا میابی بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو سچی خدا پر ستی کے ساتھ صالح زندگی بسر کریں۔ جن کے اخلاق پاکیزہ ہوں، جن کے معاملات درست ہوں، جن پر ہر معاملہ میں بھروسہ کیا جاسکے، جن سے ہر شخص بھلائی کا متوقع ہو، جن سے کسی انسان کو یا کسی قوم کو شرکا اندیشہ نہ ہو۔

اس کے علاوہ "مَتَاعٌ حَسَنٌ " کے الفاظ میں ایک اور پہلو ہے جو نگاہ سے او جھل نہ رہ جانا چاہیے۔ دنیا کا سامان زیست قر آن مجید کی روسے دو قسم کا ہے۔ ایک وہ سروسامان ہے جو خداسے پھرے ہوئے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے اور جس سے دھو کا کھا کر ایسے لوگ اپنے آپ کو دنیا پر ستی و خدا فرامو شی میں اور زیادہ گم کر دیتے ہیں۔ یہ بظاہر تو نعمت ہے گر بباطن خدا کی پھٹکار اور اس کے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ قر آن مجید اس کو "مَتَاعٌ خُورُدٌ " کے الفاظ سے یاد کر تا ہے۔ دو سراوہ سروسامان ہے پیش خیمہ ہے۔ قر آن مجید اس کو "مَتَاعٌ خُورُدٌ " کے الفاظ سے یاد کر تا ہے۔ دو سراوہ سروسامان ہے جس سے انسان خوشحال اور قوی بازو ہو کر اپنے خداکا اور زیادہ شکر گزار بنتا ہے ، خدااور اس کے بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حقوق زیادہ اچھی طرح اداکر تا ہے ، خدا کے دیے ہوئے وسائل سے طاقت یا کر دنیا

میں خیر وصلاح کی ترقی اور نثر وفساد کے استیصال کے لیے زیادہ کارگر کوشش کرنے لگتاہے۔ یہ قرآن کی زبان میں "مَتَاعٌ حَسَنٌ "ہے، یعنی ایسااچھاسامان زندگی جو محض عیش دنیاہی پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ نتیجہ میں عیش آخرے کا بھی ذریعہ بنتاہے۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 4 🛕

یعنی جو شخص اخلاق واعمال میں جتنا بھی آگے بڑھے گا اللہ اس کو اتنا ہی بڑا درجہ عطا کرے گا۔ اللہ کے ہاں کسی کی خوبی پریانی نہیں بھیرا جاتا۔ اس کے ہاں جس طرح برائی کی قدر نہیں ہے اسی طرح بھلائی کی ناقدری بھی نہیں ہے۔اس کی سلطنت کا دستوریہ نہیں ہے کہ

اسپ تازی شده مجر وح بزیر پالان طوق زرین همه در گر دن خرمی بینم!

وہاں توجو شخص بھی اپنی سیرت و کر دار سے اپنے آپ کو جس فضیلت کا مستحق ثابت کر دے گاوہ فضیلت اس کو ضرور دی جائے گی۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 5▲

کے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچاہوا تو بہت سے لوگ وہاں ایسے تھے جو مخالفت میں تو پچھ بہت زیادہ سرگرم نہ تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے سخت بیزار تھے۔ان لوگوں کارویہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتراتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے دیکھتے تو الٹے پاؤں پھر جاتے، دور سے آپ کو آتے دیکھ لیتے تورخ بدل دیتے یا کہ آ مناسامنانہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بدل دیتے یا کہ جھ اپنی با تیں نہ کہنے لگیں۔اسی قسم کے لوگوں کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ حق مخاطب کر کے بچھ اپنی با تیں نہ کہنے لگیں۔اسی قسم کے لوگوں کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ حق

کاسامنا کرنے سے گھبر اتے ہیں اور شُطر مرغ کی طرح منہ چھپا کر سبھتے ہیں کہ وہ حقیقت ہی غائب ہو گئ جس سے انہوں نے منہ چھپایا ہے۔ حالا نکہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے اور وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ بے و قوف اس سے بچنے کے لیے منہ چھیائے بیٹھے ہیں۔

# سورةهودحاشيهنمبر: 6 🔺

یعنی جس خدا کے علم کا حال ہے ہے کہ ایک ایک چڑیا کا گھونسلہ اور ایک ایک کیڑے کا بل اس کو معلوم ہے اور وہ اسی کی جگہ پر اس کو سمامان زیست پہنچارہاہے، اور جس کو ہر آن اس کی خبر ہے کہ کونسا جاندار کہاں رہتا ہے اور کہاں اپنی جان جانِ آفریں کے سپر دکر دیتا ہے، اس کے متعلق اگر تم ہے گمان کرتے ہو کہ اس طرح منہ چھپاچھپاکر یا کانوں میں انگلیاں ٹھونس کریا آئکھوں پر پر دہ ڈال کرتم اس کی پکڑسے نے جاؤگ تو سخت نادان ہو۔ داعی حق سے تم نے منہ چھپا بھی لیا تو آخر اس کا حاصل کیا ہے؟ کیا خدا سے بھی تم جھپ گئے؟ کیا خدا ہے نہیں دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص تمہیں امرحق سے آگاہ کرنے میں لگا ہوا ہے اور تم ہے کوشش کر رہے ہو کہ کسی طرح اس کی کوئی بات تمہارے کان میں نہ پڑنے یائے؟

# سورةهودحاشيهنمبر: 7▲

جملہ معترضہ ہے جو غالبًالو گوں کے اس سوال کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ آسان و زمین اگر پہلے نہ تھے اور بعد میں پیدا کیے گئے تو پہلے کیا تھا؟ اس سوال کو یہاں نقل کیے بغیر اس کا جواب مخضر سے فقرے میں دے دیا گیا ہے کہ پہلے پانی تھا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پانی سے مر ادکیا ہے۔ یہی پانی جسے ہم اس نام سے جانتے ہیں؟ یا یہ لفظ محض استعارے کے طور پر مادے کی اس مائع (Fluid) حالت کے لیے استعال کیا گیا ہے جو موجو دہ صورت میں ڈھالے جانے سے پہلے تھی؟ رہایہ ارشاد کہ خداکا عرش پہلے پانی پر تھا، تواس کا مفہوم ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خداکی سلطنت یانی پر تھی۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 8 🛕

اس ارشاد کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی نے زمین و آسان کو اس لیے پیدا کیا کہ تم کو (یعنی انسان کو) پیدا کرنا مقصود تھا، اور تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم پر اخلاقی ذمہ داری کا بار ڈالا جائے، تم کو خلافت کے اختیارات سپر دکیے جائیں اور پھر دیکھا جائے کہ تم میں سے کون ان اختیارات کو اور اس اخلاقی ذمہ داری کے بوجھ کو کس طرح سنجالتا ہے۔ اگر اس تخلیق کی تہہ میں یہ مقصد نہ ہوتا، اگر اختیارات کو تفویض کے باوجود کسی امتحان کا، کسی محاسبہ اور بازپر س کا اور کسی جزاو سز اکا کوئی سوال نہ ہوتا، اور اگر انسان کو اخلاقی ذمہ داری کا حامل ہونے کے باوجو دیو نہی ہے میچہ مرکر مٹی ہو جاناہی ہوتا، تو پھریہ ساراکار تخلیق بالکل ایک مہمل کھیل خال ور اس تمام ہنگامہ وجودکی کوئی حیثیت ایک فعل عبث کے سوانہ تھی۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 9▲

لیمنی ان لوگوں کی نادانی کا بیہ حال ہے کہ کائنات کو ایک کھلنڈرے کا گھر وندااور اپنے آپ کو اس کے جی بہلانے کا کھلونا سمجھے بیٹھے ہیں اور اس احتقانہ تصور میں اتنے مگن ہیں کہ جب تم انہیں اس کار گاہ حیات کا سنجیدہ مقصد، اور خود ان کے وجود کی معقول غرض وغایت سمجھاتے ہو تو قہقہہ لگاتے ہیں اور تم پر بھبتی کستے ہیں کہ بیہ شخص توجادو کی سی باتیں کرتاہے۔

#### ركو۲۶

وَ لَيِنُ اَذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنُهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ لَيَّوُسٌ كَفُورٌ ۞ وَ لَيِن اَذَقُنْهُ نَعُمَآءَ بَعُلَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاتُ عَنِّى ۗ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ فَ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَيِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجُرُّ كَبِيْرٌ ﴿ فَا فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوْتِى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ صَلْرُكَ أَنْ يَتُقُولُوا لَوْ لَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ النَّمَا ٱنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيلٌ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرْدُ قُلُ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَّ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّنَ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ عَ فَاللَّمَ يَسْتَجِينُبُوْا نَكُمْ فَاعْلَمُوٓا اَتَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَ اَنْ لَّا اِللهَ الله هُو ۚ فَهَلَ اَنْتُمُ مُّسْلِمُوْنَ عَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيْوةَ اللَّانْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اللَّهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْغَسُونَ ﴿ أُولَيِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي اللَّحِرَةِ إِلَّا النَّارُ ﴿ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ اَفَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ دَّبِّهِ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْ فَوْمِنْ قَبْلِهِ كِتْبُ مُوْسَى إِمَامًا وَّرَحْمَةً أُولَيِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِلُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنَ رَّبِّكَ وَلْكِنَّ الثَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أُولَيِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ

هَوُّلاَءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ يَصُلُّونَ وَ مَا كَانُوا مُعْجِزِيْنَ فَي الْأَرْضِ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِّن دُوْنِ اللهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَنَابُ مَا كَانُوا يَسْتَظِيعُوْنَ السَّمْعَ وَ مَا كَانُوا يُعْجَرِيْنَ وَلَي اللهِ مِنْ اَوْلِيمَآءَ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَنَابُ مَا كَانُوا فِي اللهِ مِنْ اَوْلِيمَآءَ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعُنَابُ مَا كَانُوا يَمْعِرُوْنَ ﴿ اللهِ مِنْ اَوْلِيمَآءَ يَضِعُونَ السَّمْعَ وَ مَا كَانُوا يُمْعِرُونَ ﴿ اللهِ مِنْ اَوْلِيمَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مُعَلَّمُ الْعُنَالُ مُعَلِّمُ الْعُلْمُ اللهُ مِنْ اللهُ مَا كَانُوا اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الله

#### رکوع ۲

اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نواز نے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تووہ مایوس ہو تا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور اگر اُس مصیبت کے بعد جو اُس پر آئی تھی ہم اُسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دِلَدّر پار ہو گئے ، پھر وہ پھُولا نہیں ساتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ 10 اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے 11 اور نیکو کار ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے در گزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ 21

تواہے پینمبر "، کہیں ایسانہ ہو کہ تم اُن چیزوں میں سے کسی چیز کو ﴿بیان کرنے سے ﴾ چھوڑ دوجو تمہاری طرف وحی کی جارہی ہیں۔ اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے " اسِ شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اُتارا گیا" یا یہ کہ " اِس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ " تم تو محض خبر دار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کاحوالہ دار اللہ ہے۔ 13

کیا یہ کہتے ہیں کہ پینمبر نے یہ کتاب خود گھڑلی ہے؟ کہو" اچھا یہ بات ہے تو اِس جیسی گھڑی ہوئی دس شور تیں تم بنالاؤاور اللہ کے سوااور جو جو ﴿تمهارے معبود ﴾ ہیں اُن کو مد د کے لیے بُلا سکتے ہو تو بُلالوا گرتم ﴿ اُنہیں معبود سجھنے میں ﴾ بیچ ہو۔اب اگر وہ ﴿تمهارے معبود ﴾ تمهاری مد د کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور یہ کہ اللہ کے سواکوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم ﴿ اِس امر حق کے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ 14"

جولوگ بس اِسی وُ نیا کی زندگی اور اس کی خوشنما ئیوں کے طالب ہوتے ہیں <mark>15</mark> اُن کی کار گزاری کاسارا کچل

ہم یہیں اُن کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ 16 ﴿ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ ﴾ جو کچھ اِنہوں نے دُنیا میں بنایاوہ سب ملیامیٹ ہو گیااور اب ان کاساراکیا دھر المحض باطل ہے۔

پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رہ کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا 17 ، اس کے بعد ایک گواہ بھی پر ورد گار کی طرف سے ﴿ اِس شہادت کی تائید میں ﴾ آگیا، 18 اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنمااور رحت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی ﴿ کیاوہ بھی دُنیا پر ستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ﴾ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے 19 ۔ اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اِس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ اِس اے پینمبر "تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رہ کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رہ کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رہ کی طرف سے مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔

اور اُس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گاجو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ 20 ایسے لوگ اپنے رہ کے حضُور پیش ہونگے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رہ پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سُنو!خُدا کی لعنت ہے ظالموں پر 21 ۔۔۔ اُن ظالموں پر 22 جو خُدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اُس کے راستے کو ٹیڑھا کرناچاہتے ہیں 23 اور آخرت کا افکار کرتے ہیں۔۔۔۔ 24 وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ شخے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اُن کا حامی تھا۔ اُنہیں اب دوہر اعذاب دیا جائے گا۔ 25 وہ نہ کسی کی سُن ہی سکتے سے اور نہ خود ہی اُنہیں کچھ سُو جھتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ اُن سے کھویا گیاجو اُنہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ 26 ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں۔ رہے وہ لوگ جوائیان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رہیں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں۔ رہے وہ لوگ جوائیان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رہیں۔

ہی کے ہو کر رہے ، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنّت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ 27 اِن دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی توہو اندھا بہر ااور دوسر اہو دیکھنے اور سُننے والا، کیا بیہ دونوں یکساں ہوسکتے ہیں؟ 28 کیاتم ﴿ اِس مثال سے ﴾ کوئی سبق نہیں لیتے؟ ط۲

## سورةهودحاشيهنمبر: 10 △

یہ انسان کے چھے درہے بن، سطح بنی، اور قلت تدبر کا حال ہے جس کا مشاہدہ ہر وقت زندگی میں ہو تار ہتا ہے اور جس کو عام طور پر لوگ اپنے نفس کا حساب لے کر خود اپنے اندر بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ آج خوشحال اور ذور آور ہیں تواکڑ رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں۔ ساون کے اندھے کی طرح ہر طرف ہر اہی ہر انظر آرہاہے اور خیال تک نہیں آتا کہ بھی اس بہار پر خزال بھی آسکتی ہے۔ کل کسی مصیبت کے پھیر میں آگئے تو بلبلا اٹھے، حسرت و یاس کی تصویر بن کر رہ گئے، اور بہت تلملائے تو خدا کو گالیاں دے کر اور اس کی خدائی پر طعن کر کے غم غلط کرنے گئے۔ پھر جب براوقت گزر گیا اور بھلے دن آئے تو وہی اکڑ، وہی گئیں اور نعمت کے نشے میں وہی سر مستیاں پھر شر وع ہو گئیں۔

انسان کی اس ذلیل صفت کا یہاں کیاں ذکر ہور ہاہے؟ اس کی غرض ایک نہایت لطیف انداز میں لوگوں کو اس بات پر متنبہ کرناہے کہ آج اطمینان کے ماحول میں جب ہمار ابیغبر خبر دار کرتاہے کہ خدا کی نافر مانیاں کرتے رہوگے تو تم پر عذاب آئے گا، اور تم اس کی بیہ بات سن کر ایک زور کا تصفحامارتے ہو، اور کہتے ہو کہ " دیوانے دیکھتا نہیں کہ ہم پر نعتوں کی بارش ہور ہی ہے ، ہر طرف ہماری بڑائی کے پھر برے اڑ رہے ہیں، اس وقت تجھے دن دہاڑے یہ ڈراؤنا خواب کیسے نظر آگیا کہ کوئی عذاب ہم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے "، تو دراصل پنجمبر کی نصیحت کے جواب میں تمہارا بیر شطحا اسی ذلیل صفت کا ایک ذلیل تر مظاہرہ ہے۔ خدا تو تمہاری گر اہیوں اور بدکاریوں کے باوجود محض اپنے رحم و کرم سے تمہاری سزامیں تاخیر کر رہاہے تا کہ تم

سی طرح سنجل جاؤ، مگرتم اس مہلت کے زمانے میں یہ سوچ رہے ہو کہ ہماری خوش حالی کیسی پائیدار بنیادوں پر قائم ہے اور ہمارایہ چمن کیساسدا بہارہے کہ اس پر خزاں آنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 11 ▲

یہاں صبر کے ایک اور مفہوم پر روشنی پڑتی ہے۔ صبر کی صفت اس چھچور پن کی ضد ہے جس کا ذکر او پر کیا گیا ہے۔ صابر وہ شخص ہے جو زمانہ کے بدلتے ہوئے حالات میں اپنے ذہن کے توازن کو ہر قرار رکھے۔ وقت کی ہر گردش سے اثر لے کر اپنے مزاج کارنگ بدلتانہ چلا جائے بلکہ ایک معقول اور صحیح روبہ پر ہر حال میں قائم رہے۔ اگر کبھی حالات سازگار ہوں اور وہ دولت مندی، اقتدار اور ناموری کے آسانوں پر چڑھا چلا جار ہا ہو تو بڑائی کے نشے میں مست ہو کر بہکنے نہ لگے۔ اور اگر کسی دوسرے وقت مصائب ومشکلات کی چگی اسے پسے ڈال رہی ہو تو اپنے جو ہر انسانیت کو اس میں ضائع نہ کر دے۔ خدا کی طرف سے آزمائش خواہ نعمت کی صورت میں آئے یا مصیبت کی صورت میں ، دونوں صور توں میں اس کی ہر بادی اپنے حال پر قائم رہے اور اس کا ظرف کے یا مصیبت کی صورت میں ، دونوں صور توں میں اس کی ہر بادی اپنے حال پر قائم رہے اور اس کا ظرف کسی چیز کی بھی چھوٹی یا بڑی مقد ارسے چھلک نہ پڑے۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 12 🔼

یعنی اللّٰہ ایسے لو گول کے قصور معاف بھی کر تاہے اور ان کی بھلا ئیوں پر اجر بھی دیتا ہے۔

### سورةهودحاشيهنمبر: 13 △

اس ارشاد کا مطلب سمجھنے کے لیے ان حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے جن میں یہ فرمایا گیا ہے۔ مکہ ایک ایسے قبیلے کا صرف مقام ہے جو تمام عرب پر اپنے مذہبی اقتدار ، اپنی دولت و تجارت اور اپنے سیاسی دبد بے کی وجہ سے چھایا ہوا ہے۔ عین اس حالت میں جب کہ یہ لوگ اپنے انتہائی عروح پر ہیں اس بستی کا ایک آدمی اٹھتا ہے اور علی الاعلان کہتا کہ جس مذہب کے تم پیشواہو وہ سر اسر گمر اہی ہے ، جس نظام تمدن کے تم میر دار ہو وہ اپنی جڑتک گلا اور سڑا ہوا نظام ہے ، خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تلا کھڑا ہے اور

تمہارے لیے اس سے بیخے کی کوئی صورت اس کے سوانہیں کہ اس مذہب حق اور اس نظام صالح کو قبول کر لوجو میں خدا کی طرف سے تمہارے سامنے پیش کر رہاہوں۔اس شخص کے ساتھ اس کی یاک سیریت اور اس کی معقول باتوں کے سوا کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں ہے جس سے عام لوگ اسے مامور من اللہ ستمجھیں۔ اور گر دوپیش کے حالات میں بھی مذہب و اخلاق اور تدن کی گہری بنیادی خرابیوں کے سوا کوئی الیں ظاہر علامت نہیں ہے جو نزول عذاب کی نشان دہی کرتی ہو۔ بلکہ اس کے برعکس تمام نمایاں علامتیں یمی ظاہر کررہی ہیں کہ ان لو گوں پر خداکا (اور ان کے عقیدے کے مطابق) دیو تاؤں کابڑا فضل ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ایسے حالات میں بیہ بات کہنے کا نتیجہ بیہ ہو تاہے ،اور اس کے سوا کچھ ہو بھی نہیں سکتا، کہ چند نہایت صحیح الدماغ اور حقیقت رس لو گوں کے سوابستی کے سب لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی ظلم وستم سے اس کو دبانا جا ہتا ہے۔ کوئی حجموٹے الزامات اور او چھے اعتر اضات سے اس کی ہواا کھاڑنے کی کوشش کر تاہے۔ کوئی متعصبانہ بے رخی سے اس کی ہمت شکنی کرتاہے اور کوئی مذاق اڑا کر، آوازے اور بھبتیاں کس کر، اور تھٹھے لگا کر اس کی باتوں کو ہوا میں اڑا دینا جاہتا ہے۔ یہ استقبال جو کئی سال تک اس شخص کی دعوت کا ہو تار ہتاہے ، جبیبا کچھ دل شکن اور مایوس کن ہو سکتاہے ، ظاہر ہے۔بس یہی صورت حال ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی ہمت بندھانے کے لیے تلقین فرما تا ہے کہ اچھے حالات میں پھول جانا اور برے حالات میں مایوس ہو جانا چھچورے لو گوں کا کام ہے۔ ہماری نگاہ میں قیمتی انسان وہ ہے جو نیک ہو اور نیکی کے راستے پر صبر و ثبات اور یامر دی کے ساتھ چلنے والا ہو۔ لہذا جس تعصب سے ، جس بے رخی سے ، جس تضحیک واستہز اسے اور جن جاہلانہ اعتراضات سے تمہارا مقابلہ کیا جارہاہے ان کی وجہ سے تمہارے پائے ثبات میں ذرالغزش نہ آنے پائے۔جو صدافت تم پر بذریعہ وحی منکشف کی گئی ہے اسکے اظہار واعلان میں اور اس کی طرف دعوت دینے میں شہمیں قطعا کوئی باک نہ ہو۔

تمہارے دل میں اس خیال کا کبھی گزرتک نہ ہو کہ فلاں بات کیسے کہوں جبکہ لوگ سنتے ہی اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور فلال حقیقت کا اظہار کیسے کروں جب کہ کوئی اس کے سننے تک کاروادار نہیں ہے۔ کوئی مانے یانہ مانے ، تم جسے حق پاتے ہواسے بے کم وکاست اور بے خوف بیان کیے جاؤ، آگے سب معاملات اللہ کے حوالہ ہیں۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 14 🔼

یہاں ایک ہی دلیل سے قر آن کے کلام الٰہی ہونے کا ثبوت بھی دیا گیاہے اور توحید کا ثبوت بھی۔استدلال کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

(۱) اگر تمہارے نزدیک بیہ انسانی کلام ہے تو انسان کو ایسے کلام پر قادر ہوناچاہیے ، لہذا تمہارا بیہ دعویٰ کے میں نے اسے خود تصنیف کیا ہے صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ تم ایسی ایک کتاب تصنیف کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر بار بار چیلنج دینے پر بھی تم سب مل کر اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے تو میر ایہ دعویٰ صحیح ہے کہ میں اس کتاب کامصنف نہیں ہوں بلکہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے۔

ر۲) پھر جب کہ اس کتاب میں تمہارے معبودوں کی بھی تھلم کھلا مخالفت کی گئی ہے اور صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان کی عبادت چھوڑ دو کیونکہ الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے ، تو ضرور ہے کہ تمہارے معبودوں کی بھی (اگر فی الواقع ان میں کوئی طاقت ہے) میرے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے اور اس کتاب کی نظیر پیش کرنے میں تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ اس فیصلے کی گھڑی میں بھی تمہاری مدد نہیں کرتے اور تمہارے اندر کوئی الی طاقت نہیں پھو نکتے کہ تم اس کتاب کی نظیر تیار کر سکو، تو اس سے صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ تم نے خواہ مخواہ ان کو معبود بنار کھا ہے ، ورنہ در حقیقت ان کے اندر کوئی قدرت اور کوئی شائبہ الوہیت نہیں ہے جس کی بنا پر وہ معبود ہونے کے مستحق ہوں۔

اس آیت سے ضمناً بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بیہ سورۃ ترتیب کے اعتبار سے سورہ یونس سے پہلے کی ہے۔ یہاں دس سور تیں بناکر لانے کا چیننے دیا گیاہے اور جب وہ اس کا جو اب نہ دے سکے تو پھر سورہ یونس میں کہا گیا کہ اچھاایک ہی سورۃ اس کے مانند تصنیف کر لاؤ۔ (یونس۔ آیت ۳۸ حاشیہ ۴۲)

#### سورةهودحاشيهنمبر: 15 ▲

اس سلسلہ کلام میں یہ بات اس مناسبت سے فرمائی گئی ہے کہ قر آن کی دعوت کو جس قشم کے لوگ اس زمانہ میں رد کررہے ہیں وہ زیادہ تر وہی تھے اور ہیں۔ جن کے دل و دماغ پر دنیا پر ستی چھائی ہوئی ہے۔ خدا کے پیغام کور د کرنے کے لیے جو دلیل بازیاں وہ کرتے ہیں وہ سب تو بعد کی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو اس انکار کا اصل سب ہے وہ ان کے نفس کا یہ فیصلہ ہے کہ دنیا اور اس کے مادی فائدوں سے بالاتر کوئی شئے قابل قدر نہیں ہے ، اور یہ کہ ان فائدوں سے متمع ہونے کے لیے ان کو پوری آزادی حاصل رہنی چا ہیے۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 16 🔼

یعنی جس کے پیش نظر محض د نیا اور اس کا فائدہ ہو، وہ اپنی د نیا بنانے کی جیسی کوشش یہاں کرے گا ویساہی اس کا پیش نظر نہیں ہے اور اس کے لیے اس نے کوئی کوشش بھی نہیں مل جائیگا۔ لیکن جب کہ آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہے اور اس کے لیے اس نے کوئی کوشش بھی نہیں کی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی د نیا طلب مساعی کی بارآ وری کا سلسلہ آخرت تک دراز ہو ۔ وہاں پھل پانے کا امکان تو صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ د نیا میں آدمی کی سعی ان کاموں کے لیے ہو جو آخرت میں بھی نافع ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ ایک شاند ار مکان اسے رہنے کے لیے ملے اور وہ اس کے لیے ان تدابیر کو عمل میں لاتا ہے جن سے یہاں مکان بنا کرتے ہیں تو ضرور ایک عالی شان محل بن کرتیار ہو جائے گا اور اس کی کوئی اینٹ بھی محض اس بنا پر جمنے کرتے ہیں تو ضرور ایک عالی شان محل بن کرتیار ہو جائے گا اور اس کی کوئی اینٹ بھی محض اس بنا پر جمنے

سے انکار نہ کرے گی کہ ایک کا فراسے جمانے کی کوشش کر رہاہے۔ لیکن اس شخص کو اپنایہ محل اور اس کا سرار اسروسامان موت کی آخری ہیچکی کے ساتھ ہی اس دنیا میں چھوڑ دینا پڑے گا اور اس کی کوئی چیز بھی وہ اپنے ساتھ دو سرے عالم میں نہ لے جاسکے گا۔ اگر اس نے آخرت میں محل تغمیر کرنے کے لیے پچھ نہیں کیا ہے تو کوئی معقول وجہ نہیں کہ اس کا بیہ محل وہاں اس کے ساتھ متنقل ہو۔ وہاں کوئی محل وہ پاسکتا ہے تو صرف اس صورت میں پاسکتا ہے جب کہ دنیا میں اس کی سعی ان کا موں میں ہو جن سے قانون اللی کے مطابق آخرت کا محل بناکر تاہے۔

اب سوال کیا جاسکتا ہے کہ اس دلیل کا تقاضا تو صرف اتناہی ہے کہ وہاں اسے کوئی محل نہ ملے۔ گریہ کیا بات ہے کہ محل کے بجائے وہاں اسے آگ ملے؟ اس کا جواب سے ہے (اور بیہ قرآن ہی کا جواب ہے جو مختلف مواقع پر اس نے دیا ہے) کہ جو شخص آخرت کو نظر انداز کر کے محض دنیا کے لیے کام کر تاہے وہ لازماو فطرۃ ایسے طریقوں سے کام کرتا ہے جن سے آخرت میں محل کے بجائے آگ کا الاؤتیار ہوتا ہے۔ (ملاحظہ ہوسورہ یونس، حاشیہ نمبر ۱۲)۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 17 🛕

یعنی جس کوخود اپنے وجود میں اور زمین و آسمان کی ساخت میں اور کا ئنات کے نظم ونسق میں اس امر کی کھلی شہادت مل رہی تھی کہ اس د نیا کا خالق، مالک، پر وردگار اور حاکم و فرمانر واصر ف ایک خداہے، اور پھر انہی شہاد توں کو دیکھ کر جس کا دل ہے گواہی بھی پہلے ہی دے رہاتھا کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ضرور ہونی چاہیے جس میں انسان اپنے خدا کو اپنے اعمال کا حساب دے اور اپنے کیے کی جز ااور سز ایائے۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 18 🔼

یعنی قرآن ، جس نے آگر اس فطری و عقلی شہادت کی تائید کی اور اسے بتایا کہ فی الواقع حقیقت وہی ہے

# جس کانشان آفاق وانفس کے آثار میں تونے پایا ہے۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 19 🔼

سلسلہ کلام کے کاظ سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جولوگ دنیوی زندگی کے ظاہری پہلوپر اور اس کی خوش نمائیوں پر فریفتہ ہیں ان کے لیے تو قر آن کی دعوت کور دکر دینا آسان ہے۔ مگر وہ شخص جواپنی ہستی اور کا کنات کے نظام میں پہلے سے توحید و آخرت کی کھلی شہادت پارہاتھا، پھر قر آن نے آکر ٹھیک وہی بات کہی جس کی شہادت وہ پہلے سے اپنے اندر بھی پارہاتھا اور باہر بھی، اور پھر اس کی مزید تائید قر آن سے پہلے آئی ہوئی کتاب آسانی میں بھی اسے مل گئی، آخر وہ کس طرح آتی زبر دست شہادتوں کی طرف سے آئی ہوئی کتاب آسانی میں بھی اسے مل گئی، آخر وہ کس طرح آتی زبر دست شہادتوں کی طرف سے ملیہ وسلم نزول قر آن سے پہلے ایمان بالغیب کی منزل سے گزر چکے تھے۔ جس طرح سورہ انعام میں علیہ وسلم نزول قر آن سے پہلے ایمان بالغیب کی منزل سے گزر چکے تھے۔ جس طرح سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ نبی ہونے سے پہلے آثار کا کنات کے مشاہدے سے نوحید کی معرفت عاصل کر چکے تھے، اس طرح یہ آئیت صاف بتارہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غور و فکر سے اس حقیقت کو پالیا تھا اور اس کے بعد قر آن نے آگر اس کی نہ صرف تصدیق و توثیق کی، بلکہ کا آپ کو حقیقت کابر اہراست علم بھی عطاکر دیا گیا۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 20 🔺

یعنی ہے کہ کہ اللہ کے ساتھ خدائی اور استحقاق بندگی میں دوسرے بھی شریک ہیں۔ یا ہے کہ کہ خداکواپنے بندوں کی ہدایت و صلالت سے کوئی دلچیبی نہیں ہے اور اس نے کوئی کتاب اور کوئی نبی ہماری ہدایت کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جو ڈھنگ چاہیں اپنی زندگی کے لیے اختیار کرلیں۔ یا بیے کہ خدانے ہمیں یو نہی تھیل کے طور پر بیداکیا اور یو نہی ہم کو ختم کر دے گا، کوئی جواب دہی ہمیں اس

کے سامنے نہیں کرنی ہے اور کوئی جزاو سز انہیں ہونی ہے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 21 ▲

یہ عالم آخرت کا بیان ہے کہ وہاں بیہ اعلان ہو گا۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 22 🛕

یہ جملہ معترضہ ہے کہ جن ظالموں پر وہاں خدا کی لعنت کا اعلان ہو گاوہ وہی لوگ ہوں گے جو آج دنیامیں بیہ حرکات کررہے ہیں۔

## سورة هود حاشيه نمبر: 🙎 🔼

یعنی وہ اس سید ھی راہ کو جو ان کے سامنے پیش کی جارہی ہے بیند نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ یہ راہ کچھ ان کی خواہشات نفس اور ان کے جاہلانہ تعصبات اور ان کے اوہام و تخیلات کے مطابق ٹیڑھی ہو جائے تو وہ اسے قبول کریں۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 24 🔼

یہ پھر عالم آخرت کا بیان ہے۔

### سورةهودحاشيهنمبر: 25 🔺

ایک عذاب خود گمر اہ ہونے کا۔ دوسر اعذاب دوسروں کو گمر اہ کرنے اور بعد کی نسلوں کے لیے گمر اہی کی میراث جھوڑ جانے کا۔ (ملاحظہ ہوسورہ اعراف، حاشیہ نمبر ۳۰)

#### سورةهودحاشيهنمبر: 26 ▲

یعنی وہ سب نظریات پادر ہوا ہو گئے جو انہوں نے خدااور کائنات اور اپنی ہستی کے متعلق گھڑ رکھے تھے، اور وہ سب بھر وسے بھی جھوٹے ثابت ہوئے جو انہوں نے اپنے معبودوں اور سفار شیوں اور سرپر ستوں پرر کھے تھے،اور وہ قیاسات بھی غلط نکلے جو انہوں نے زندگی بعد موت کے بارے میں قائم کیے تھے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 27 🛕

يہاں عالم آخرت کا بیان ختم ہوا۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 28 🛕

یعنی کیاان دونوں کاطرز عمل اور آخر کار دونوں کا انجام یکسال ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو شخص نہ خو دراستہ دیکھتا ہے اور نہ کسی ایسے شخص کی بات ہی سنتا ہے جو اسے راستہ بتار ہا ہو وہ ضرور کہیں ٹھو کر کھائے گا اور کہیں کسی سخت حادثہ سے دوچار ہو گا۔ بخلاف اس کے جو شخص خو د بھی راستہ دیکھ رہا ہو اور کسی واقف راہ کی ہدایات سے بھی فائدہ اٹھا تا ہو وہ ضرور اپنی منزل پر بسلامت پہنچ جائے گا۔ بس یہی فرق ان لوگوں کے در میان بھی ہے جن میں سے ایک اپنی آ تکھوں سے بھی کا ئنات میں حقیقت کی نشانیوں کا مشاہدہ کر تا ہے اور خدا کے بھیجے ہوئے رہنماؤں کی بات بھی سنتا ہے، اور دو سرانہ خو د ہیے کی آئکھیں کھی رکھتا ہے کہ خدا کی نشانیاں اسے نظر آئیں اور نہ پیغیروں کی بات ہی سنتا ہے، اور دو سرانہ خو د ہیے کی آئکھیں کھی رکھتا ہے کہ خدا دونوں کا طرز عمل یکسال ہو؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ آخر کار ان کے انجام میں فرق نہ ہو؟

#### رکو۳۳

وَ لَقَلُ أَرْسَلُنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهَ ۗ إِنِّي نَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِينٌ ﴿ آنَ لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۗ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ اللِّيمِ ﴿ فَقَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْبِكَ إِلَّا بَشَرًا مِّ ثُلَنَا وَمَا نَرِيكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمُ آرَا ذِلْنَا بَادِى الرَّأْيُ وَمَا نَرَى نَكُمُ عَلَيْنَا مِنْ فَضٰلِ بَلۡ نَظُنُّكُمۡ كُذِبِيۡنَ ﴿ قَالَ يٰقَوۡمِ اَرۡءَيۡتُمۡ إِنۡ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنۡ رَّبِّ وَالسٰنِى رَحۡمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُتِّيَتُ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَ أَنْتُمْ لَهَا كُرِهُوْنَ ﴿ وَ يَقُومِ لَآ اَسْعَلُكُ مُ عَلَيْهِ مَالًا لِإِنْ اَجْرِي إِلَّا عَلَى اللهِ وَمَا آنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ امَنُوا لَا يَعُمُ مُلْقُوْا رَبِّهِمْ وَلْكِنِّيْ أَدْكُمْ قَوْمًا تَجُهَلُونَ ﴿ وَيَقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُ فِيْ مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدُتُ هُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ اللَّهِ وَلَآ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزآ بِنُ اللَّهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلآ اَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَّلاَّ اَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيَّ اَعْيُنْكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا أَللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا فِي آنْفُسِهِمْ اللَّهُ عَيْرًا أَللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا فِي آنْفُسِهِمْ اللَّهُ عَيْرًا أَللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا فِي آنْفُسِهِمْ اللَّهُ عَيْرًا لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا فِي آنْفُسِهِمْ اللَّهُ عَيْرًا لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا فِي آنْفُسِهِمْ اللَّهُ عَيْرًا لللَّهُ عَيْرًا لللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ إِمَا فِي آنَفُسِهِمْ اللَّهُ عَيْرًا لللهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْدُ إِنَّ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللّلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل لَّينَ الظّٰلِمِينَ ﴿ قَالُوا يَنُوحُ قَلُ جَلَالُتَنَا فَأَكُثُرُتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَآءَوَمَاۤ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيِّ إِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ لَهُ وَرَبُّكُمْ وَ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرْمُ فُلُونِ افْتَرِيْتُ فَعَلَيَّ اجْرَامِيْ وَانَابَرِيْ عُقِمَّا تُجُرِمُونَ ﴿

#### رکوع ۳

﴿ اور ایسے ہی حالات تھے جب ﴾ ہم نے نوح گواُس کی قوم کی طرف بھیجاتھا۔ 29 ﴿ اُس نے کہا ﴾" میں تم لو گوں کو صاف صاف خبر دار کرتا ہوں کہ اللہ کے سواکسی کی بندگی نہ کروور نہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز در دناک عذاب آئے گا۔ 30 "جواب میں اُس کی قوم کے سر دار ، جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، بولے " ہمارے نظر میں توتم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے۔ 31 اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس اُن لو گوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے۔ 32 اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں یاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو 33، بلکہ ہم تو تنہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔" اس نے کہا"اے برادرانِ قوم، ذراسوچو توسہی کہ اگر میں اینے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا<mark>34</mark> مگر وہ تم کو نظر نہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننانہ چاہو اور ہم زبر دستی اس کو تمہارے سَرچیبیک دیں؟ اور اے برادرانِ قوم ، میں اِس کام پرتم سے کوئی مال نہیں مانگتا، 35 میر ااجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور میں اُن لو گوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ اپنے ربے کے حضور جانے والے ہیں۔ 36 مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں اِن لو گوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچائے گا؟ تم لو گوں کی سمجھ میں کیاا تنی بات بھی نہیں آتی ؟اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ بیہ کہتا ہوں کہ میں غیب کاعلم ر کھتا ہوں، نہ بیہ میر ا دعوٰی ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ <mark>37</mark> اور بیہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لو گوں کو تمہاری آئکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی۔ ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر

# جانتاہے۔اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔"

آخرِ کار ان لوگوں نے کہا کہ " اے نُوحٌ، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کرلیا۔ اب توبس وہ عذاب لے آخرِ کار ان لوگوں نے کہا کہ " اے ہو۔ " نُوحٌ نے جواب دیا" وہ تواللہ ہی لائے گا، اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بو تا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تومیری خیر خواہی شہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جب کہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، 38 وہی تمہارار بے اور اُسی کی طرف تمہیں بلٹنا ہے۔ "

اے محمہ ان سے کہو" اگر میں نے بیہ سب کچھ خود گھڑ لیاہے؟ ان سے کہو" اگر میں نے بیہ خود گھڑ الیاہے؟ ان سے کہو" اگر میں نے بیہ خود گھڑ اہے تو مجھ پر اپنے جُرم کی ذمتہ داری ہے ، اور جو جُرم تم کر رہے ہو اس کی ذمتہ داری سے میں بری ہوں۔ 39"ع

### سورةهودحاشيهنمبر: 29 🛕

مناسب ہو کہ اس موقع پر سورہ اعر اف رکوع ۸ کے حواشی پیش نظر رکھے جائیں۔

### سورةهودحاشيهنمبر: 30 🔼

یہ وہی بات ہے جو اس سورہ کے آغاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اداہو ئی ہے۔

### سورةهودحاشيهنمبر: 31 🔼

وہی جاہلانہ اعتراض جو مکہ کے لوگ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں پیش کرتے تھے کہ جو شخص ہماری ہی طرح کا ایک معمولی انسان ہے ، کھا تا پیتا ہے ، چپتا پھر تا ہے ، سو تا اور جاگتا ہے ، بال بچے رکھتا ہے ، آخر ہم کیسے مان لیس کہ وہ خدا کی طرف سے پیغمبر مقرر ہو کر آیا ہے۔ (ملاحظہ ہو سورہ لیس، حاشیہ نمبر ۱۱)۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 32 🛕

یہ بھی وہی بات ہے جو مکہ کے بڑے لوگ اور اونچے طبقے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہے کون؟ یا تو چند سر پھرے لڑکے ہیں جنہیں دنیا کا کچھ تجربہ نہیں، یا کچھ غلام اور ادنی طبقہ کے عوام ہیں جو عقل سے کورے اور ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو سورہ انعام، حواشی نمبر ۱۳۳۷ کا کے عوام ہیں جو عقل سے کورے اور ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو سورہ انعام، حواشی نمبر ۲۳۷ تا کے ساوسورہ یونس، حاشیہ نمبر ۲۸)۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 33 🛕

لینی میہ جو تم کہتے ہو کہ ہم پر خداکا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے اور وہ لوگ خدا کے غضب میں مبتلا ہیں جنہوں نے ہماراراستہ اختیار نہیں کیا ہے، تو اس کی کوئی علامت ہمیں نظر نہیں آتی۔ فضل اگر ہے تو ہم پر ہے کہ مال و دولت اور خدم و حشم رکھتے ہیں اور ایک د نیا ہماری سر داری مان رہی ہے۔ تم ٹٹ پو نجیے لوگ آخر کس چیز میں ہم سے بڑھے ہوئے ہو کہ تمہیں خداکا چہیتا سمجھا جائے۔

# سورةهودحاشيهنمبر: 34 🔼

یہ وہی بات ہے جو ابھی بچھے رکوع میں محمر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی جاچکی ہے کہ پہلے میں خود آفاق و انفس میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر توحید کی حقیقت تک پہنچ چکا تھا، پھر خدانے اپنی رحمت (یعنی وحی) سے مجھے نوازااور ان حقیقوں کا براہ راست علم مجھے بخش دیا جن پر میر ادل پہلے سے گواہی دے رہا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام پینمبر نبوت سے قبل اپنے غور و فکر سے ایمان بالغیب حاصل کر چکے ہوتے تھے، پھر اللہ تعالی ان کو منصب نبوت عطاکرتے وقت ایمان بالشہادة عطاکرتا تھا۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 35 ▲

یعنی میں ایک بے غرض ناصح ہوں۔ اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے ہی بھلے کے لیے یہ ساری مشقتیں اور تکلیفیں بر داشت کر رہا ہوں۔ تم کسی ایسے ذاتی مفاد کی نشان دہی نہیں کر سکتے جو اس امرحق کی دعوت دینے میں اور اس کے لیے جان توڑ محنتیں کرنے اور مصیبتیں جھیلنے میں میرے پیش نظر ہو۔ (ملاحظہ ہوالمومنون،حاشیہ + ۷۔لیس حاشیہ ۷ا۔الشوریٰ،حاشیہ ۱۷)

#### سورةهودحاشيهنمبر: 36 🔼

اس، ۲۳)

یعنی ان کی قدر و قیمت جو کچھ بھی ہے وہ ان کے رب کو معلوم ہے اور اسی کے حضور جاکر وہ کھلے گی۔ اگریہ فیمتی جو اہر ہیں تو میر ہے اور تمہار ہے بچینک دینے سے پتھر نہ ہو جائیں گے ، اور اگریہ بے قیمت پتھر ہیں تو ان کے مالک کو اختیار ہے کہ انہیں جہاں چاہے بچینکے۔ (ملاحظہ ہو الا نعام ، آیت ۵۲ ۔ الکہف ، آیت ۲۸) سورة ھود حاشیه نمبر: 37 ۸

یہ اس بات کا جواب ہے کہ جو مخالفین نے کہی تھی کہ ہمیں تو تم بس اپنے ہی جیسے ایک انسان نظر آتے ہو۔

اس پر حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واقعی ہیں ایک انسان ہی ہوں، میں نے انسان کے سوا پچھ اور ہونے کا دعویٰ کب کیا تھا کہ تم مجھ پر یہ اعتراض کرتے ہو۔ میر ادعویٰ جو پچھ ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ خدا نے مجھے علم وعمل کا سیدھاراستہ دکھایا ہے۔ اس کی آزمائش تم جس طرح چاہو کر لو۔ مگر اس دعوے کی آزمائش کا آخر یہ کونسا طریقہ ہے کہ کہ بھی تم مجھ سے غیب کی خبریں پوچھتے ہو، اور کبھی ایس ایسے ایسے عجیب مطالبے کرتے ہو گویا خداکے خزانوں کی ساری کنجیاں میرے پاس ہیں، اور کبھی اس بات پر اعتراض کرتے ہو کہ میں انسانوں کی طرح کھا تا پیتا اور چاتا پھر تا ہوں، گویا میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ جس آدمی نے عقائد، اخلاق اور تدن میں صحیح رہبر کی کا دعویٰ کیا ہے اس سے ان چیزوں کے متعلق جو چاہو پوچھو، مگر نے عقائد، اخلاق اور تدن میں صحیح رہبر کی کا دعویٰ کیا ہے اس سے ان چیزوں کے متعلق جو چاہو پوچھو، مگر می عیب لوگ ہوجو اس سے بچ چھو، مگر اصول اخلاق و تدن بتانے کاکوئی تعلق تجسین کے حمل سے بھی ہے! (ملاحظہ ہو سورہ انعام، حاشیہ نمبر صحیح اصول اخلاق و تدن بتانے کاکوئی تعلق تبین کے ملے صوح اصول اخلاق و تدن بتانے کاکوئی تعلق تبین کے حمل سے بھی ہے! (ملاحظہ ہو سورہ انعام، حاشیہ نمبر صحیح اصول اخلاق و تدن بتانے کاکوئی تعلق تبینس کے حمل سے بھی ہے! (ملاحظہ ہو سورہ انعام، حاشیہ نمبر صحیح اصول اخلاق و تدن بتانے کاکوئی تعلق تبین کے حمل سے بھی ہے! (ملاحظہ ہو سورہ انعام، حاشیہ نمبر

### سورةهودحاشيهنمبر: 38 🛕

لیمنی اگر اللہ نے تمہاری ہٹ دھر می ، نثر پیندی اور خیر سے بے رغبتی دیکھ کریہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں راست روی کی توفیق نہ دے اور جن راہوں میں تم خو دبھٹکنا چاہتے ہو انہی میں تم کو بھٹکا دے تو اب تمہاری مجلائی کے لیے میری کوئی کوشش کار گرنہیں ہو سکتی۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 39 🛕

انداز کلام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قصہ سنتے ہوئے مخالفین نے اعتراض کیا ہوگا کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصے بنا بنا کر اس لیے پیش کرتا ہے کہ انہیں ہم پر چسپال کرے۔جوچوٹیں وہ ہم پر براہ راست نہیں کرنا چا ہتا ان کے لیے ایک قصہ گھڑتا ہے اور اس طرح " در حدیث دیگراں " کے انداز میں ہم پر چوٹ کرتا ہے۔ لہذا سلسلہ کلام توڑ کر ان کے اعتراض کا جواب اس فقرے میں دیا گیا۔

واقعہ یہ ہے کہ گھٹیافتہم کے لوگوں کا ذہن ہمیشہ بات کے برے پہلو کی طرف جایا کرتا ہے اور اچھائی سے انہیں کوئی دلچیسی نہیں ہوتی کہ بات کے اچھے پہلو پر ان کی نظر جاسکے۔ ایک شخص نے اگر کوئی حکمت کی بات کہی ہے یا وہ شہیں کوئی مفید سبق دے رہاہے یا تمہاری کسی غلطی پرتم کو متنبہ کر رہاہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی اصلاح کرو۔ مگر گھٹیا آدمی ہمیشہ اس میں برائی کا کوئی ایسا پہلو تلاش کرے گا جس سے حکمت اور نصیحت پر پانی پھیر دے اور نہ صرف خو داپنی برائی پر قائم رہے بلکہ قائل کے ذمے بھی الٹی پچھ برائی لگا دے۔ بہتر سے بہتر نصیحت بھی ضائع کی جاسکتی ہے اگر سنے والا اسے خیر خواہی کے بجائے "چوٹ برائی لگا دے۔ بہتر سے بہتر نصیحت بھی ضائع کی جاسکتی ہے اگر سنے والا اسے خیر خواہی کے بجائے " چوٹ پڑے۔ معنی میں لے لے اور اس کا ذہن اپنی غلطی کے احساس وادراک کے بجائے برامانے کی طرف چل پڑے۔ پھر اس فتم کے لوگ ہمیشہ اپنی فکر کی بنا پر ایک بنیا دی بدگھانی پر رکھتے ہیں۔ جس بات کے حقیقت پڑے۔ پھر اس فتم کے لوگ ہمیشہ اپنی فکر کی بنا پر ایک بنیا دی بدگھانی پر رکھتے ہیں۔ جس بات کے حقیقت

واقعی ہونے اور ان بناوٹی داستان ہونے کا کیساں امکان ہو، مگر وہ ٹھیک ٹھیک تمہارے حال پر چسپاں ہور ہی ہواور اس میں تمہاری کسی غلطی کی نشان دہی ہوتی ہو، تو تم ایک دانش مند آدمی ہوگے اگر اسے ایک واقعی حقیقت سمجھ کر اس کے سبق آموز پہلوسے فائدہ اُٹھاؤگے، اور محض ایک بد گمان و کج نظر آدمی ہوگے اگر کسی ثبوت کے بغیر یہ الزام لگا دوگے کہ قائل نے محض ہم پر چسپاں کرنے کے لیے یہ قصہ تصنیف کر لیا ہے۔ اسی بناپر یہ فرمایا کہ اگر یہ داستان میں نے گھڑی ہے تواپنے جرم کا میں ذمہ دار ہوں، لیکن جس جرم کا میں خمہ دار ہوں، لیکن جس جرم کا میں خمہ کر رہے ہووہ تواپنی جگہ قائم ہے اور اس کی ذمہ داری میں تم ہی پکڑے جاؤگے نہ کے میں۔

## رکومم

وَ أُوْجِىَ إِلَىٰ نُوْجٍ أَنَّهُ لَنَ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَلْ أَمَنَ فَلَا تَبْتَيِسُ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ الله الله المُعْلَف بِاَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا وَ لَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوا أَ إِنَّاهُمُ مُعْزَقُونَ اللَّهِ اللَّذِيْنَ ظَلَمُوا أَ إِنَّاهُمُ مُعْزَقُونَ و يَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَاُّ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوْا مِنْهُ فَقَالَ إِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاتَّا نَسْخَرُمِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَّأْتِيْهِ عَنَا اللَّهُ يَخْزِيْهِ وَ يَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُثْقِيْمٌ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءً أَمُرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ' قُلْنَا احْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ اَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ وَمَا ٓ اٰمَنَ مَعَلَّهُ إِلَّا قَلِيْلٌ وَ قَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرِمِهَا وَمُرْسْمَهَا لِآنَ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ١ وَ هِيَ تَجْرِى بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْحِبَالِ " وَنَادَى نُوْحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يَبْنَى ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكَفِرِيْنَ ﴿ قَالَ سَأُونَ إِلَىٰ جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ فَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمُراللهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغُرَقِيْنَ ، وَقِيلَ يَّارُضُ ابْلَعِيْ مَا عَكِ وَلِسَمَا ءُا قُلِعِيْ وَخِيْضَ الْمَا ءُوَقُضِيَ الْأَمْرُوَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَ قِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَ نَادَى نُوْحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِي وَ إِنَّ وَعُلَاكَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْكُمُ الْحُكِمِينَ ﴿ قَالَ يَنُوْمُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ آهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلً

غَيْرُ صَائِحٍ فَ فَلَا تَسْعَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ أُنِيَّ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الجَهِلِيْنَ عَالَ وَالْآ تَغُفِرُ لِيْ وَتَرْحَمُنِيِّ اَكُنْ مِنَ الْحَالُ مِنْ الْمِي عِلْمٌ أُولِالْآ تَغُفِرُ لِيْ وَتَرْحَمُنِيِّ اَكُنْ مِنَ اللَّهِ عِلْمٌ أُولِاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ أُولِيَّ عَلَيْكَ وَعَلَى الْمَوْمِ مِّمَّنَ مَّعَكُ أُولُم مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْمَوْمِ مِمَّنَ مَّعَكُ أُولُم مَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي ال

## رکوع ۲

نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جولوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے ، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔
ان کے کر تُوتوں پر غم کھانا چھوڑ و اور ہماری نگر انی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شر وع کر دو۔
اور دیکھو، جن لو گوں نے ظلم کیا ہے اُن کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈو بنے والے ہیں۔

10 اب ڈو بنے والے ہیں۔
10 اب ڈو بنے والے ہیں۔

نُوحٌ کشتی بنارہا تھا اور اس کی قوم کے سر داروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزر تا تھا وہ اس کا مذاق اُڑا تا تھا۔ اس نے کہا" ہر اگر تم ہم پر بہنتے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، عنقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اُسے رُسوا کر دے گا اور کس پر وہ بلاٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ 41 "

یہاں تک کہ جب ہمارا تھم آگیا اور وہ تنور اُبل پڑا 42 تو ہم نے کہا" ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی۔۔۔۔ سوائے اُن اشخاص کے جن کی نشان دہی پہلے کی جاچکی ہے جوڑا ہے ۔۔۔ اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لوجو ایمان لائے ہیں۔ 44 "اور تھوڑے ہی لوگ شے جو نوج کے ساتھ ایمان لائے شے۔ نوج نے کہا" سوار ہو جاؤاس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا کھہر نا بھی، میر ارب بڑا غفور ورجیم ہے۔ 45"

کشتی ان لو گوں کو لیے چلی جار ہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اُٹھ رہی تھی۔نوح گابیٹا دُور فاصلے پر تھا۔ نوح ؓ نے اُٹکار کر کہا" بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کا فروں کے ساتھ نہ رہ۔ "اُس نے پلٹ کر جواب دیا" میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچالے گا۔" نوح ؓنے کہا" آج کوئی چیز اللہ کے تھم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اِس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔" اتنے میں ایک موج دونوں کے در میان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈو بنے والوں میں شامل ہو گیا۔

تھم ہوا" اے زمین، اپناسارا پانی نِگل جااور اے آسان، رُک جا۔" چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جو دی پر طِک <mark>46</mark> گئ، اور کہہ دیا گیا کہ دُور ہو ئی ظالموں کی قوم!

نُوجٌ نے اپنے ربّ کو پکارا۔ کہا" اے ربّ میر ابیٹامیرے گھر والوں میں سے ہے اور تیر اوعدہ سچاہے 47 اور تُوسب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ 48 "جو اب میں ار شاد ہوا" اے نُوجٌ ، وہ تیرے گھر والول میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑ اہُو اکام ہے 49، لہذا تُواس بات کی مجھ سے در خواست نہ کر جس کی حقیقت تُونہیں جانتا، میں تجھے نصیحت کر تاہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ 50 "نُوحٌ نے فوراً عرض کیا" اے میرے ربّ ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اِس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تُونے محاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ 51"

تھم ہوا" اے نوح اُنز جا25، ہماری طرف سے سلامتی اور بر کتیں ہیں شُجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور پچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ ملات سامانِ زندگی بخشیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے در دناک عذاب پہنچے گا۔"

اے محمر ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ 53 ط

### سورةهودحاشيهنمبر: 40 🔼

اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی کا پیغام کسی قوم کو پہنچ جائے تواسے صرف اس وقت تک مہلت ملتی ہے جب تک اس میں کچھ بھلے آد میول کے نکل آنے کا امکان باقی ہو۔ مگر جب اس کے صالح اجزاء سب نکل چکتے ہیں اور وہ صرف فاسد عناصر ہی کا مجموعہ رہ جاتی ہے تواللہ اس قوم کو پھر کوئی مہلت نہیں دیتا اور اس کی رحمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ سڑے ہوئے بھلول کے اس ٹوکرے کو دور بھینک دیا جائے تا کہ وہ اچھے بھلوں کو بھی خراب نہ کر دے۔ پھر اس پر رحم کھاناساری دنیا کے ساتھ اور آنے والی نسلوں کے ساتھ بے رحمی ہے۔

# سورةهودحاشيەنمبر: 41 🛕

یہ ایک عجیب معاملہ ہے جس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے ظاہر سے کس قدر دھوکا کھاتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر اپناجہاز بنار ہے ہوں گے تو فی الواقع لوگوں کو یہ ایک نہایت مضکہ خیز فعل محسوس ہوتا ہوگا اور وہ ہنس ہنس کر کہتے ہوں گے کہ بڑے میاں کی دیوائلی آخر کو یہاں تک پہنچی کہ اب آپ خشکی میں جہاز چلائیں گے۔ اس وقت کسی کے خواب وخیال میں بھی بات نہ آسکتی ہوگی کہ جب اللام کی خرابی دماغ کا آخر ایک ہوگی کہ چندروز بعد واقعی یہاں جہاز چلے گا۔ وہ اس فعل کو حضرت نوح علیہ السلام کی خرابی دماغ کا ایک صریح ثبوت قرار دیتے ہوں گے اور ایک ایک سے کہتے ہوں گے کہ اگر پہلے تمہیں اس شخص کے پاگل پن میں پچھ شبہہ تھاتواب اپنی آئھوں سے دیکھ لو کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص حقیقت کا علم رکھتا تھا اور جے معلوم تھا کہ کل یہاں جہاز کی کیاضر ورت پیش آنے والی ہے اسے ان لوگوں کی جہالت علم رکھتا تھا اور جے معلوم تھا کہ کل یہاں جہاز کی کیاضر ورت پیش آنے والی ہے اسے ان لوگوں کی جہالت وابے خبر می پر اور پھر ان کے احتمانہ اطمینان پر الٹی ہنسی آتی ہوگی اور وہ کہتا ہوگا کہ کس قدر نادان ہیں بیہ لوگ کہ شامت ان کے سر پر تلی کھڑی ہے ، میں انہیں خبر دار کرچکاہوں کہ وہ بس آیاچاہتی ہے اور ان کی

آئھوں کے سامنے اس سے بیخے کی تیاری بھی کر رہاہوں، مگریہ مطمئن بیٹے ہیں اور الٹا مجھے دیوانہ سمجھ رہے ہیں۔ اس معاملہ کو اگر پھیلا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے ظاہر و محسوس پہلو کے لحاظ سے عقلمندی و بیں۔ اس معار قائم کیا جاتا ہے وہ اس معیار سے کس قدر مختلف ہوتا ہے جو علم حقیقت کے لحاظ سے قرار پاتا ہے۔ ظاہر بیں آدمی جس چیز کو انتہائی دانش مندی سمجھتا ہے وہ حقیقت شاس آدمی کی نگاہ میں انتہائی ہوتی ہے، اور ظاہر بیں کے نزدیک جو چیز بالکل لغو، سر اسر دیوائی اور نرامضحکہ ہوتی ہے، حقیقت شاس کے لیے وہی کمال دانش، انتہائی سنجیدگی اور عین مقضائے عقل ہوتی ہے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 42 🔼

اس کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ مگر ہمارے نز دیک صحیح وہی ہے جو قر آن کے صر تکے الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ طوفان کی ابتداایک خاص تنور سے ہوئی جس کے بنیجے سے پانی کا چشمہ کیموٹ پڑا، پھر ایک طرف آسان سے موسلا دھار بارش شروع ہوگئی اور دوسری طرف زمین میں جگہ جگہ سے چشمے پھوٹنے لگے۔ یہاں صرف تنور کے ابل پڑنے کا ذکر ہے اور آگے چل کر بارش کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مر سوره قمر میں اس کی تفصیل دی گئ ہے کہ فَفَتَعْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلَى آمُو قَلْ قُدِدَ " بهم نے آسان کے دروازے کول دیئے جن سے لگاتار بارش برسنے لگی اور زمین کو پیاڑ دیا کہ ہر طرف چشمے پھوٹ نکلے اور بیہ دونوں طرح کے پانی اس کام کو پوراکرنے کے لیے مل گئے جو مقدر کر دیا گیا تھا"۔ نیز لفظ تنور پر الف لام داخل کرنے سے یہ ظاہر ہو تاہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تنور کو اس کام کی ابتدا کے لیے نامز د فرمایا تھا جو اشارہ پاتے ہی ٹھیک اپنے وقت پر ابل پڑااور بعد میں طوفان والے تنور کی حیثیت سے معروف ہو گیا، سورہ مومنون آیت ۲۷ میں تصریح ہے کہ اس تنور کو پہلے سے نامز د کر دیا گیا تھا۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 43 🛕

لینی تمہارے گھر کے جن افراد کے متعلق پہلے بتایا جاچکا ہے کہ وہ کا فرہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں انہیں کشی میں نہ بٹھاؤ۔غالباً یہ دوہی شخص تھے۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کے غرق ہونے کا ابھی ذکر آتا ہے۔ دوسری حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جس کا ذکر سورہ تحریم میں آیا ہے۔ ممکن ہے کہ دوسرے افراد خاندان بھی ہوں مگر قرآن میں ان کاذکر نہیں ہے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 44 🛕

اس سے ان مور خین اور علاء انساب کے نظریہ کی تردید ہوتی ہے جو تمام انسانی نسلوں کا شجرہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں تک پہنچاتے ہیں۔ دراصل اسرائیلی روایات نے یہ غلط فہمی پھیلا دی ہے کہ اس طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تین بیٹوں اور ان کی بیویوں کے سواکوئی نہ بیچا تھا ( ملاحظہ ہو با ئیبل کی کتاب پیدائش ۲: ۱۸ و 2: 2 و 9: او 9: 91)۔ لیکن قرآن متعدد مقامات پر اس کی تصر تک کر تا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے سواان کی قوم کی ایک معتدبہ تعداد کو بھی اگرچہ وہ تھوڑی تھی، اللہ نے طوفان سے بیچالیا تھا۔ نیز قرآن بعد کی نسلوں کو صرف نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں بھوایا تھا، ذُرِّیتَ قَرآن بعد کی نسلوں کو صرف نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں بھوایا تھا، ذُرِّیتَ قَرآن بعد کی نسلوں کو سرف نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کشتی میں بٹھایا تھا، ذُرِّیتَ قَرَمَ کُلُومَ مِنْ کُومِ کُلُونَ مِنْ کُومِ کُلُونَ مِنْ کُومِ کُلُونَا مَعَ نُومِ وَ ( مر یم) کہ ان سب لوگوں کو اولاد قرار دیتا ہے جنہیں اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کشتی میں بٹھایا تھا، ذُرِّیتَ قَرَمِ کُلُومِ کُل

#### سورةهودحاشيهنمبر: 45 🔼

یہ ہے مومن کی اصلی شان۔ وہ عالم اسباب میں ساری تدابیر قانون فطرت کے مطابق اسی طرح اختیار کرتا ہے جس طرح اہل دنیا کرتے ہیں، مگر اس کا بھر وسہ ان تدبیر وں پر نہیں بلکہ اللّٰہ پر ہو تاہے اور وہ خوب سمجھتا ہے

# قوم نوع کاعلاقہ اور جبل جُو دی

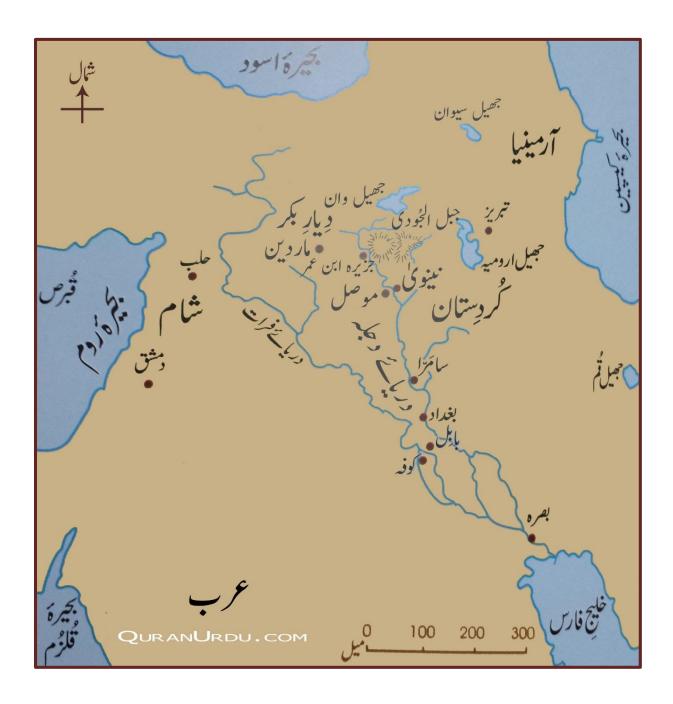

کہ اس کی کوئی تدبیر نہ تو ٹھیک شروع ہو سکتی ہے ، نہ ٹھیک چل سکتی ہے اور نہ آخری مطلوب تک پہنچ سکتی ہے جب تک اللہ کا فضل اور اس کار حم و کرم شامل حال نہ ہو۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 46 🛕

جو دی پہاڑ کر دستان کے علاقہ میں جزیرہ ابن عمر کے شالی مشرقی جانب واقع ہے۔ بائیبل میں اس کشتی کے ٹھیرنے کی جگہ اراراط بتائی گئی ہے جو ارمینیا کے ایک پہاڑ کا نام بھی ہے اور ایک سلسلہ کو ہستان کے نام بھی۔ سلسلہ کو ہستان کے معنی میں جس کو اراراط کہتے ہیں وہ آرمینیا کی سطح مر تفع سے شروع ہو کر جنوب میں کر دستان تک چلتاہے اور جبل الجو دی اسی سلسلے کا ایک پہاڑ ہے جو آج بھی جو دی ہی کے نام سے مشہور ہے۔ قدیم تاریخوں میں کشتی کے ٹھیرنے کی یہی جگہ بتائی گئی ہے۔ چنانچہ مسے علیہ السلام سے ڈھائی سو برس پہلے بابل کے ایک مذہبی پیشوابیر اسس (Berasus) نے پر انی کلد انی روایات کی بناپر اپنے ملک کی جو تاریخ لکھی ہے اس میں وہ کشتی نوح کے ٹھیرنے کا مقام جو دی ہی بتا تاہے۔ ار سطو کا شاگر د ابیڈ نیوس بھی ا پنی تاریخ میں اس کی تصدیق کر تاہے۔ نیزوہ اپنے زمانہ کا حال بیان کر تاہے کہ عراق میں بہت سے لو گوں کے پاس اس کشتی کے ٹکڑے محفوظ ہیں جنہیں وہ گھول گھول کر بیاروں کو پلاتے ہیں۔ یہ طوفان جس کا ذکریہاں کیا گیاہے، عالمگیر طوفان تھایا اس خاص علاقے میں آیا تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی؟ بیہ ایک ایساسوال ہے جس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا۔ اسر ائیلی روایات کی بناپر عام خیال یہی ہے کہ یہ طوفان تمام روئے زمین پر آیاتھا (پدائش 7:18–24) مگر قر آن میں یہ بات کہیں نہیں کہی گئی ہے۔ قرآن کے اشارات سے بیہ ضرور معلوم ہو تاہے کہ بعد کی انسانی نسلیں انہی لو گوں کی اولا د سے ہیں جو طوفان نوح سے بچالیے گئے تھے، لیکن اس سے بیہ لازم نہیں آتا کہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا ہو، کیونکہ بیہ بات اس طرح بھی صحیح ہوسکتی ہے کہ اس وفت بنی آدم کی آبادی اسی خطہ تک محدود رہی

ہو جہاں طوفان آیا تھا، اور طوفان کے بعد جو نسلیں پیداہوئی ہوں وہ بندر نئے تمام دنیا میں پھیل گئی ہوں۔
اس نظریہ کی تائید دو چیزوں سے ہوتی ہے ایک یہ کہ دجلہ و فرات کی سرزمین میں توایک زبر دست طوفان کا ثوبت تاریخی روایات سے آثار قدیمہ سے اور طبقات الارض سے ماتا ہے۔ لیکن روئے زمیں کے تمام خطوں میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ماتا جس سے کسی عالمگیر طوفان کا یقین کیا جاسکے۔ دوسرے یہ کہ روئے زمین کی اکثر و بیشتر قوموں میں ایک طوفان عظیم کی روایات قدیم زمانے سے مشہور ہیں، حتی کہ آسٹر یلیا، امریکہ اور نیو گئی جیسے دور دراز علاقوں کی پرانی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ کسی وقت ان سب قوموں کی پرانی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ کسی وقت ان سب قوموں کے آباؤ واجداد ایک ہی خطہ میں آباد ہوں گے جہاں یہ طوفان آیا تھا۔ اور پھر جب ان کی نسلیں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلیں تو یہ روایات ان کے ساتھ گئیں۔ (ملاحظہ ہوسورہ اعراف حاشیہ نمبر 47)

#### سورةهودحاشيهنمبر: 47 🛕

یعنی تونے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو اس تباہی سے بچالے گا، تومیر ابیٹا بھی میرے گھر والوں ہی میں سے ہے، لہٰذااسے بھی بچالے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 48 🔺

یعنی تیر افیصلہ آخری فیصلہ ہے جس کا کوئی اپیل نہیں۔ اور توجو فیصلہ بھی کرتاہے خالص علم اور کام انصاف کے ساتھ کرتاہے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 49 🔼

یہ ایساہی ہے جیسے ایک شخص کے جسم کا کوئی عضو سڑ گیا ہو اور ڈاکٹر نے اس کو کاٹ بھینکنے کا فیصلہ کیا ہو۔
اب وہ مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ بیہ تو میر ہے جسم کا ایک حصہ ہے اسے کیوں کا ٹنے ہو۔ اور ڈاکٹر اس کے جواب میں کہتا ہے کہ بیہ تمہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے کیوں کہ بیہ سڑ چکا ہے۔ اس جواب کا مطلب بیہ نہ

ہوگا کہ فی الواقع وہ سڑا ہوا عضو جسم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ اس کا مطلب در اصل ہے ہوگا کہ تمہارے جسم کے لیے جو اعضا مطلوب ہیں وہ تندرست اور کارآ مد اعضاء ہیں نہ کہ سڑے ہوئے اعضا جو خود بھی کسی کام کے نہ ہوں اور باقی جسم کو بھی خر اب کر دینے والے ہوں۔ لہذا جو عضو بگڑ چکا ہے وہ اب اس مقصد کے لحاظ سے تمہارے جسم کا ایک حصہ نہیں رہا جس کے لیے اعضاء سے جسم کا تعلق مطلوب ہو تا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک صالح باپ سے یہ کہنا کہ یہ بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اخلاق وعمل کے لحاظ سے بگڑ چکا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس کے بیٹا ہونے کی نفی کی جار بی ہے، بلکہ اس کا اعلاب صرف یہ ہے کہ یہ بگڑ اہوا انسان تمہارے صالح خاند ان کا فرد نہیں ہے۔ وہ تمہارے نسبی خاند ان کا ایک رکن ہو تو ہو اگرے مگر تمہارے اخلاقی خاند ان سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ اور آج جو فیصلہ کیا جار ہا کا ایک رکن ہو تو ہو اگرے مگر تمہارے اخلاقی خاند ان سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ اور آج جو فیصلہ کیا جار ہا جات کی مقارت کر دیے جائیں اور دو سری نسل والے غارت کر دیے جائیں، بلکہ یہ کفر وائیمان کی نزاع کا فیصلہ ہے جس میں صرف صالح جائیں اور دو سری نسل والے غارت کر دیے جائیں، بلکہ یہ کفر وائیمان کی نزاع کا فیصلہ ہے جس میں صرف صالح جائیں گے اور فاسد مٹادیے جائیں

حوالے کیا تھا، تواس باپ کو بیہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی ساری محنت و کوشش ضائع ہو گئی، پھر کوئی وجہ نہیں کہ ایسی اولا دکے ساتھ اسے کوئی دل بستگی ہو۔

پھر جب یہ معاملہ اولاد جیسی عزیز ترین چیز کے ساتھ ہے تو دوسرے رشتہ دارل کے متعلق مومن کا نقطہ نظر جو پچھ ہو سکتا ہے ہو ظاہر ہے۔ ایمان ایک فکری و اخلاقی صفت ہے۔ مومن اسی صفت کے لحاظ سے مومن کہلا تا ہے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ مومن ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی رشتہ بجز اخلاقی و ایمانی رشتہ کے نہیں ہے۔ گوشت پوست کے رشتہ دار اگر اس صفت میں اس کے ساتھ شریک ہیں تو یقینا وہ اس کے رشتہ دار ہیں، لیکن اگر وہ اس صفت سے خالی ہیں تو مومن محض گوشت پوست کی حد تک ان سے تعلق رکھے گا، اس کا قلبی وروحی تعلق ان سے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایمان و کفر کی نزاع میں وہ مومن کے مدمقابل آئیں تواس کے لیے وہ اور الجبنی کا فریکساں ہوں گے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 50 △

اس ارشاد کو دیکھ کر کوئی شخص ہے گمان نہ کرے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اندرروح ایمان کی کمی تھی،
یاان کے ایمان میں جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا۔ اصل بات ہے ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی انسان ہی ہوتے ہیں
اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے
لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بسااو قات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسااعلی واشر ف انسان بھی تھوڑی دیر کے
لیے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نہی کہ اسے یہ احساس ہو تا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی
طرف سے احساس کرا دیا جاتا ہے کہ اس کا قدم معیار مطلوب سے نیچے جارہا ہے، وہ فورا تو بہ کر تا ہے اور
اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں اس ایک لمحہ کے لیے بھی تامل نہیں ہو تا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اخلاقی
رفعت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ انجی جان جوان بیٹا آ تکھول کے سامنے غرق ہوا ہے اور

اس نظارہ سے کلیجہ منہ کو آرہاہے ، لیکن جب اللہ تعالیٰ اُنہیں متنبہ فرما تا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو جھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لیے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری صلب سے بیدا ہوا ہے محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے ، تو وہ فورا اپنے دل کے زخم سے بے پروا ہو کر اس طرز فکر کی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقتضا ہے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 51 🛕

پسر نوح علیہ السلام کا یہ قصہ بیان کر کے اللہ تعالی نے نہایت موٹر پیرایہ میں یہ بتایا ہے کہ اس کا انصاف کس قدر بے لاگ اور اس کا فیصلہ کیسا دوٹوک ہوتا ہے۔ مشر کین مکہ یہ سیجھتے تھے کہ ہم خواہ کیسے ہی کام کریں، مگر ہم پر خدا کا غضب نازل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا د اور فلال فلال دیویوں اور دیویا اور عیسائیوں کے بھی ایسے ہی پچھ گمان تھے اور ہیں۔ اور بہت سے غلط کار مسلمان بھی اس فشم کے جھوٹے بھر وسول پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم فلال حضرت کی اولاد اور فلال حضرت کی بہت سے غلط کار مسلمان بھی اس فشم کے جھوٹے بھر وسول پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم فلال حضرت کی بہت سے خلط کار مسلمان بھی اس فشم کے جھوٹے بھر وسول پر تکیہ کے ہوئے ہیں کہ ہم فلال حضرت کی بہت ہے خلا کو ڈو ہے ہوئے ایک بہت ہوئے اور فلال حضرت کے دامن گرفتہ ہیں ، ان کی سفارش ہم کو خدا کے انصاف سے بچالے گی۔ لیکن یہاں یہ منظر دکھایا گیا ہے کہ ایک جلیل القدر پینمبر اپنی آ تکھوں کے سامنے اپنے گخت جگر کو ڈو ہے ہوئے دیکھتا ہے اور تڑپ کر بیٹے کی معافی کے لیے درخواست کرتا ہے ، لیکن دربار خداوندی سے الٹی اس پر دکھتا ہے اور باپ کی پینمبر ی بھی ایک بدعمل بیٹے کو عذا ہے سامنے اپنے گئت ہے اور باپ کی پینمبر ی بھی ایک بدعمل بیٹے کو عذا ہے نہیں بچاسکی۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 52 ▲

یعنی اس پہاڑ سے جس پر کشتی ٹھیری تھی۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 53 🛆

یعنی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں ہی کا آخر کار بول بالا ہوا، اسی طرح تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا بھی ہو گا۔ خدا کا قانون یہی ہے کہ ابتداء کار میں دشمنان حق خواہ کتنے ہی کامیاب ہوں مگر آخری کامیابی صرف ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو خداسے ڈر کر فکر وعمل کی غلط راہوں سے بچتے ہوئے مقصد حق کے لیے کام کرتے ہیں۔ لہٰذااس وقت جو مصائب وشدائد تم پر گزر رہے ہیں جن مشکلات سے تم دوچار ہورہے ہو اور تمہاری دعوت کو دبانے میں تمہارے مخالفوں کو بظاہر جو کامیابی ہوتی نظر آرہی ہے اس پربد دل نہ ہوبلکہ ہمت اور صبر کے ساتھ اپناکام کیے چلے جاؤ۔

Quranurdu.com

#### رکوه۵

وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُوْدًا ۚ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا نَكُمْ مِّنَ اللهِ غَيْرُةُ ۚ إِنَّ أَنْتُمُ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ يُقَوْمِ لَا آسْنَكُ مُ عَلَيْهِ آجُرًا ۚ إِنْ آجُرِى إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۗ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿ وَلِقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا اللَّهِ يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِبْلُرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجُرِمِيْنَ ﴿ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّ مَا نَحُنُ بِتَارِكِيۡ الهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَ مَا نَعُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ اِنْ تَقُولُ اِلَّا اعْتَرَىكَ بَعْضُ الِهَتِنَا بِسُوْءٍ مُ قَالَ انِّيَّ أُشْهِلُ اللَّهَ وَ اشْهَلُوًّا آنِّيْ بَرِئَءٌ قِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِنْ دُونِهِ فَكِيْدُونِ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآبَةٍ إلَّا هُوَ الحِذَّابِنَاصِيَتِهَا لِآنَ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقَلْ اَبْلَغْتُ كُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِم النيكُمْ وْ يَسْتَغْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْعًا لِآنَ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ﴿ وَلَمَّا جَاءَا مُرْنَا نَجَّيْنَا هُوُدًا وَّ الَّذِينَ الْمَنُوا مَعَدُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ غَلِيْظٍ ٥ وَيلْكَ عَادُ لِلْ جَحَدُوا بِأَيْتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتَّبَعُوَّا اَمْرَكُلْ جَبَّادٍ عَنِيْدٍ و أُتُبِعُوا فِي هٰذِهِ اللُّنْيَا لَعُنَةً وَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمُ أَلَا بُعْمًا اللهِ لِّعَادِقَوْمِ هُوْدٍ ﴿

#### رکوء ۵

اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہُو ڈ کو بھیجا۔ 54 اُس نے کہا" اے برادرانِ قوم، اللہ کی بندگی کرو، تہمارا کوئی خدااُس کے سوانہیں ہے۔ تم نے محض جھُوٹ گھڑر کھے ہیں۔ 55 اے برادرانِ قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میر ااجر تواس کے ذمّہ ہے جس نے مجھے بیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے ؟ 56 اور اے میر کی قوم کے لوگو، اپنے رہ سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ 57 مجر موں کی طرح منہ نہ پھیرو۔"

انہوں نے جواب دیا" اے ہُوڈ، تُوہمارے پاس کوئی صری شہادت لے کر نہیں آیاہے 58ء اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے ، اور تُجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اُوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑگئی ہے۔ 59"

ہُود ہے کہا" میں اللہ کی شہادت پیش کر تاہوں۔ 60 اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سواؤہ سروں کو تم نے خدائی میں شریک تھہر ارکھا ہے اس سے میں بیز ارہوں۔ 61 تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اُٹھار کھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو 62 میر ابھر وسہ اللہ پر ہے جو میر ارب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بے شک میر ارب سید ھی راہ پر ہے۔ 63 اگر تم منہ بھیرتے ہو تو بھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھاوہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میر ارب تمہاری جگہ دُوسری قوم کو اُٹھائے گااور تم اس کا بچھ نہ بگاڑ سکو 64 گے۔ یقیناً میر ارب ہوں۔ اب میر ارب تمہاری جگہ دُوسری قوم کو اُٹھائے گااور تم اس کا بچھ نہ بگاڑ سکو 64 گے۔ یقیناً میر ارب

#### ہر چیز پر نگرال ہے۔"

پھر جب ہمارا حکم آگیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہُو د گو اور اُن لو گوں کو جو اُس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچالیا۔

یہ ہیں عاد ، اپنے رب کی آیات سے انہول نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، 65 اور ہر جبّار وُشمنِ حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخرِ کار اس وُ نیامیں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سُنو! عادنے اپنے رب سے گفر کیا، سُنو! دُور جیسنک دیے گئے عاد، ہُود کی قوم کے لوگ۔ ظ۵

#### سورةهودحاشيهنمبر: 54 📐

سورہ اعراف رکوع۵کے حواشی پیش نظر رہیں۔ سورة هود حاشیه نمبر: 55 △

یعنی وہ تمام دوسرے معبود جن کی تم بندگی و پرستش کر رہے ہو حقیقت میں کسی قشم کی بھی خدائی صفات اور طاقتیں نہیں رکھتے۔ بندگی و پر ستش کا کوئی استحقاق ان کو حاصل نہیں ہے۔ تم نے خواہ مخواہ ان کو معبود بنار کھاہے اور بلاوجہ ان سے حاجت روائی کی آس لگائے بیٹھے ہو۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 56 🛕

یہ نہایت بلیغ فقرہ ہے کہ جس میں ایک بڑااستدلال سمیٹ دیا گیا ہے۔اس کامطلب یہ ہے کہ میری بات کو جس طرح سر سری طور پرتم نظر انداز کر رہے ہو اور اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتے ہے اس بات کی د کیل ہے کہ تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ورنہ اگر تم عقل سے کام لینے والے ہوتے تو ضرور سوچتے کہ جو شخص ا پنی کسی ذاتی غرض کے بغیر دعوت و تبلیغ اور تذکیر ونصیحت کی بیہ سب مشقیں حجیل رہاہے ، جس کی اس تگ و دومیں تم کسی شخصی یا خاند انی مفاد کا شائبہ تک نہیں پاسلتے، وہ ضرور اپنے پاس یقین واذعان کی کوئی ایسی بنیاد اور ضمیر کے اطمینان کی کوئی ایسی وجہ رکھتا ہے جس کی بنا پر اس نے اپناعیش و آرام جھوڑ کر، اپنی د نیابنانے کی فکر سے بے پر واہو کر، اپنے آپ کو اس جو تھم میں ڈالا ہے کہ صدیوں کے جے اور رچ ہوئے د نیابنانے کی فکر سے بے پر واہو کر، اپنے آپ کو اس جو تھم میں ڈالا ہے کہ صدیوں کے جے اور رپ ہوئے عقائد، رسوم اور طرززندگی کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کی بدولت د نیابھر کی دشمنی مول لے لے۔ ایسے شخص کی بات کم از کم اتنی بے وزن تو نہیں ہو سکتی کہ بغیر سوچے سمجھے اسے یوں ہی ٹال دیا جائے اور اس پر سنجیدہ غور و فکر کی ذراسی تکلیف بھی ذہن کو نہ دی جائے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 57 🛕

یہ وہی بات ہے جو پہلے رکوع میں محمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی تھی کہ" اپنے رب سے معافی مانگواور اس کی طرف پلٹ آؤتووہ تم کواچھ سامان زندگی دے گا"۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت ہی میں نہیں اس دنیا میں بھی قوموں کی قسمتوں کا اتار چڑھاؤاخلاقی بنیادوں پر بھی ہو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عالم پر جو فرمازوائی کررہا ہے وہ اخلاقی اصولوں پر جو اخلاقی خیر و شرکے امتیاز سے خالی ہوں۔ یہ بات کئی مقامات پر قر آن میں فرمائی گئی ہے کہ جب ایک قوم کے پاس نبی کے ذریعہ سے خداکا پیغام پنچتا ہے تواس کی قسمت اس پیغام کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اسے قبول کر لیتی ہے تواللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعتوں اور بر کتوں کے دروازے کھول ویتا ہے۔ اگر رد کر دیتی ہے تواسے تباہ کر ڈالا جاتا ہے۔ یہ گویا ایک دفعہ ہے اس اخلاقی قانون کی جس پر اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ اسی طرح اس قانون کی ایک دفعہ ہے کہ جو قوم دنیا کی خوشحالی سے فریب کھا کر ظلم و معصیت کی راہوں پر چل نکتی ہے اس کا انجام بربادی ہے۔ لیکن عین اس وقت جبکہ وہ اپنے اس برے انجام کی طرف بگٹ کے چلی جارہی ہو، اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کرلے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف بلٹ آئے تواس کی قسمت بدل اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کرلے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف بلٹ آئے تواس کی قسمت بدل

جاتی ہے ، اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور مستقبل میں اس کے لیے عذاب کے بجائے انعام، ترقی اور سر فرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 58 🛕

یعنی ایسی کوئی کھلی علامت یا ایسی کوئی واضح دلیل جس سے ہم غیر مشتبہ طور پر معلوم کرلیں کہ اللہ نے تجھے بھیجا ہے اور جو بات توپیش کر رہاہے وہ حق ہے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 59 ▲

لینی تونے کسی دیوی یا دیوتا یا کسی حضرت کے آستانے پر کچھ گستاخی کی ہوگی، اس کا خمیازہ ہے جو تو بھگت رہا ہے کہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگاہے اور وہی بستیاں جن میں کل توعزت کے ساتھ رہتا تھا آج وہاں گالیوں اور پتھر ول سے تیری تواضع ہور ہی ہے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 60 🛕

یعنی تم کہتے ہو کہ میں کوئی شہادت لے کہ نہیں آیا، حالانکہ حجورٹی حجوٹی شہادتیں پیش کرنے کے بجائے میں توسب سے بڑی شہادت اس خدائی کی پیش کررہاہوں جو اپنی ساری خدائی کے ساتھ کا کنات ہستی کے ہر گوشے اور ہر جلوے میں اس بات کی گواہی دے رہاہے کہ جو حقیقتیں میں نے تم سے بیان کی ہیں وہ سر اسر حق ہیں ، ان میں حجوث کا کوئی شائبہ تک نہیں اور جو تصورات تم نے قائم کررکھے ہیں وہ بالکل افتر اہیں، سے ائی ان میں ذرہ برابر بھی نہیں۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 61 🛕

یہ ان کی اس بات کا جو اب ہے کہ تیرے کہنے سے ہم اپنے معبو دوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ فرمایامیر ا بھی بیہ فیصلہ سن رکھو کہ تمہارے ان معبو دول سے میں قطعی بیز ار ہوں۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 62 🛕

یہ ان کے اس فقرے کا جواب ہے کہ ہمارے معبودوں کی تجھ پر مار پڑی ہے (تقابل کے لیے ملاحظہ ہو یونس، آیت اے)۔

#### سورةهودحاشيه نمبر:63 🛕

یعنی وہ جو کچھ کر تاہے صحیح کر تاہے۔ اس کا ہر کام سیدھاہے۔ اس کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے بلکہ وہ سر اسرحق اور عدل کے ساتھ خدائی کر رہاہے۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تم گمر اہ و بد کار ہو اور پھر فلاح یاؤ،اور میں راستباز و نیکو کار ہول اور پھر ٹوٹے میں رہوں۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 🗚 🕰

یہ ان کی اس بات کا جو اب ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 65 🛆

اگر چہران کے پاس ایک ہی رسول آیا تھا، مگر جس چیز کی طرف اس نے دعوت دی تھی وہ وہی ایک دعوت تھی جو ہمیشہ ہر زمانے اور ہر قوم میں خدا کے رسول پیش کرتے رہے ہیں ، اسی لیے ایک رسول کی بات نہ ماننے کوسارے رسولوں کی نافرمانی قرار دیا گیا۔

#### ركوع

وَ إِلَىٰ ثَمُوْدَ آخَاهُمُ صَلِحًا ۗ قَالَ لِيَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا نَكُمْ مِّنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ اَنْشَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرُكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوْبُؤًا اِلَيْهِ لَا آنَ رَبَّ قَرِيْبٌ هُجِيْبٌ ﴿ قَالُوا يَهْلِ قَلُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَاۤ اَتَنْهَنَآ اَنْ تَعُبُدَمَا يَعُبُدُ ابَآؤُنَا وَ إِنَّنَا لَفِيۡ شَكٍّ مِّمَّا تَدُعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ اَرَءَيْتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنَ رَّبِّي وَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ أَنْ مَا يَنْصُرُ فِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ أَفَا تَزِيْدُوْ نَنِي عَيْرَ تَغْسِيْرٍ عَ يْقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللهِ نَكُمْ أَيَةً فَنَارُوْهَا تَأْكُلُ فِي ٓ اَرْضِ اللهِ وَ لَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلْثَةَ آيَّامٍ لله وَعُلَّ غَيْرُ مَكُنُ وْبِ ﴿ فَلَمَّا جَآءَا مُرْنَا نَجَّيْنَا صِلِعًا وَّالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَدُبِرَ حُمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ جِزْيِ يَوْمِينٍ إِلَّ وَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿ وَاخَذَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دِيَارِهِمْ جَثِمِيْنَ ﴿ كَانَ لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ أَلَآ إِنَّ ثَمُوْدَاْ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْمًا لِّتَمُوْدَ



#### رکوع ۲

اور شمود کی طرف ہم نے اُن کے بھائی صالح کو بھیجا۔ 66 اُس نے کہا" اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اُس کے سواتمہارا کوئی خُدا نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے۔ 67 لہٰذا تم اُس سے معافی چاہو 68 اور اُس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میر ارب قریب ہے اور وہ دُعاوُکا جواب دینے والا ہے۔ 69"

اُنہوں نے کہا" اے صالحؓ، اس سے پہلے تُو ہمارے در میان ایسا شخص تھا جس سے بڑی تو قعات وابستہ تھیں۔ 70 کیا تُو ہمیں اُن معبودوں کی پر ستش سے رو کناچاہتا ہے جن کی پر ستش ہمارے باپ دادا کرتے عظے ؟ 71 تُو جس طریقے کی طرف ہمیں بُلا رہا ہے اُس کے بارے میں ہم کو سخت شُبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ 22"

صالح نے کہا" اے برادرانِ قوم، تم نے پھھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تواس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اُس کی نافر مانی کروں؟ تم میرے کس کام آسکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اُور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ 73 اور اے میری قوم کے لوگو، دیکھویہ اللہ کی او نٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ اِسے خداکی زمین میں تجرنے کے لیے آزاد جھوڑ دو۔ اِس سے ذراتع ض نہ کرناور نہ بچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خداکا عذاب آ جائے گا۔"

مگر انہوں نے اُو نٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح ؓ نے اُن کو خبر دار کر دیا کہ ''بس اب تین دن اپنے گھر وں میں

### اوررہ بس لو۔ بیرانی معیاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہو گی۔"

آخرِ کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آگیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور اُن لو گوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچالیا اور اُس دن کی رُسوائی سے ان کو محفوظ رکھا <mark>74</mark> ہے بنگ تیر ارب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھاکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے جس و حرکت پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔

سُنو! ثمودنے اپنے ربّ سے گفر کیا۔ سُنو! دُور پچینک دیے گئے ثمود! ط۲

#### سورةهودحاشيهنمبر: 66 🔼

سورہ اعر اف رکوع • ا کے حواشی پیش نظر رہیں۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 67 🛆

یہ دلیل ہے اس دعوے کی جو پہلے فقرے میں کیا گیا تھا کہ اللہ کے سواتمہارا کوئی خدا اور کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ مشر کین خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ان کا خالق اللہ ہی ہے۔ اس مسلمہ حقیقت پر بنائے استدلال قائم کرکے حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں کہ جب وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین میں تم کو کے جان مادوں کی ترکیب سے تم کو یہ انسانی وجود بخشا، اور وہ بھی اللہ ہی ہے جس نے زمین میں تم کو آباد کیا، تو پھر اللہ کے سواخدائی اور کس کی ہوسکتی ہے اور کسی دو سرے کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی و پر ستش کرو۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 68 🔺

یعنی اب تک جوتم دوسروں کی بندگی و پرستش کرتے رہے ہواس جرم کی اپنے رب سے معافی مانگو۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 69 🛕

یہ مشر کین کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کار دہے جو بالعموم ان سب میں یائی جاتی ہے اور ان اہم اسباب میں سے ایک ہے جنہوں نے ہر زمانہ میں انسان کو شرک میں مبتلا کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو اپنے راجوں مہاراجوں اور بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں جو رعیت سے دور اپنے محلوں میں داد عیش دیا کرتے ہیں ، جن کے دربار تک عام رعایا میں سے کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، جن کے حضور میں کوئی درخواست پہنجانی ہو تو مقربین بار گاہ میں سے کسی کا دامن تھامنا پڑتا ہے اور پھر اگر خوش قشمتی سے کسی کی درخواست ان کے آستانہ بلند پر پہنچ بھی جاتی ہے توان کا پندار خدائی ہے گوارا نہیں کرتا کہ خود اس کو جواب دیں، بلکہ جواب دینے کا کام مقربین ہی میں سے کسی کے سپر د کیا جاتا ہے۔ اس غلط گمان کی وجہ سے بیہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں اور ہوشیار لو گوں نے ان کو ایسا سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ خداوند عالم کا آستانہ قدس عام انسانوں کی دست رس سے بہت ہی دور ہے۔ اس کے دربار تک بھلاکسی عامی کی پہنچ کیسے ہوسکتی ہے۔ وہاں تک د عاؤں کا پہنچنا اور پھر ان کا جواب ملنا تو کسی طرح ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاک روحوں کا وسیلہ نہ ڈھونڈا جائے اور ان مذہبی منصب داروں کی خدمات نہ حاصل کی جائیں جو اوپر تک نذریں، نیازیں اور عرضیاں پہنچانے کے ڈھب جانتے ہیں۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جس نے بندے اور خدا کے در میان بہت سے جھوٹے بڑے معبودوں اور سفار شیوں کا جم غفیر کھڑا کر دیاہے اور اس کے ساتھ مہنت گری ( Priesthood) کا وہ نظام پیدا کیاہے جس کے توسط کے بغیر جاہلی مذاہب کے پیروپیدائش سے لے کر موت تک اپنی کوئی مذہبی رسم بھی انجام نہیں دے سکتے تھے۔

حضرت صالح علیہ السلام جاہلیت کے اس پورے طلسم کو صرف دو لفظوں سے توڑ پھینکتے ہیں۔ ایک بیہ کہ اللّٰہ قریب ہے۔ دوسرے بیہ ہے کہ وہ مجیب ہے۔ یعنی تمہارا بیہ خیال بھی غلط ہے کہ وہ تم سے دور ہے ، اور بیہ بھی غلطہ کہ تم براہ رست اس کو پکار کر اپنی دعاؤں کا جواب حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ اگر چہ بہت بالا و برتر ہے مگر اسکے باوجو دوہ تم سے بہت قریب ہے۔ تم میں سے ایک ایک شخص اپنے پاس ہی اس کو پاسکتا ہے ،

اس سے سرگوشی کر سکتا ہے ، خلوت اور جلوت دونوں میں علانیہ بھی اور بصیغہ راز بھی اپنی عرضیاں خو داس کے حضور پیش کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ براہ راست اپنے ہر بندے کی دعاؤں کا جواب خو دویتا ہے۔ پس جب سلطان کا کنات کا دربار عام ہر وقت ہر شخص کے لیے کھلا ہے اور ہر شخص کے قریب ہی موجو د ہے تو یہ تم سلطان کا کنات کا دربار عام ہر وقت ہر شخص کے لیے واسطے اور وسلے ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ (نیز ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کا کس جمافت میں پڑے ہو کہ اس کے لیے واسطے اور وسلے ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ (نیز ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کا کاشیہ نمبر ۱۸۸)۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 70 📤

لینی تمہاری ہوشمندی، ذکاوت، فراست، سنجیدگی و متانت اور پروقار شخصیت کو دیکھ کرہم یہ امیدیں لگائے بیٹے سے کہ بڑے آد می بنوگے۔ اپنی دنیا بھی خوب بناؤگے اور ہمیں بھی دوسری قوموں اور قبیلوں کے مقابلے میں تمہارے تدبرسے فائدہ اٹھانے کاموقع ملے گا۔ مگر تم نے یہ توحید اور آخرت کا نیاراگ چھٹر کر تو ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ یا در ہے کہ ایسے ہی کچھ خیالات محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین قابلیتوں کے معترف سے اور اپنے نزدیک بیہ سبچھتے سے کہ یہ شخص ایک بہت بڑا تا جربنے گا اور اس کی بدار مغزی سے ہم کو بھی بہت پچھ فائدہ پنچے گا۔ مگر جب ان کی توقعات کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و آخرت اور مکارم اخلاق کی دعوت دینی شروع کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف مایوس، بلکہ بیز ار ہو گئے اور کہنے گئے کہ اچھا خاصا کام کا آد می تھا، خدا جانے اسے کیا جنون لاحق ہو گیا کہ اپنی زندگی بھی برباد کی اور ہماری امیدوں کو بھی خاک میں ملادیا۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 71 🛕

یہ گویاد کیل ہے اس امرکی کہ یہ معبود کیوں عبادت کے مسحق ہیں اور ان کی پوجائس لیے ہوتی رہنی چاہیے

۔ بیبال جاہلیت اور اسلام کے طرز استدلال کا فرق بالکل نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے
کہا تھا کہ اللہ کے سواکوئی حقیقی معبود نہیں ہے ، اور اس پر دلیل یہ دی تھی کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور
زمین میں آباد کیا ہے۔ اس کے جواب میں ان کی مشرک قوم کہتی ہے کہ ہمارے یہ معبود بھی مستحق
عبادت ہیں اور ان کی عبادت ترک نہیں کی جاسکتی کیونکہ باپ دادا کے وقوں سے ان کی عبادت ہوتی چلی
آر ہی ہے۔ یعنی مکھی پر مکھی صرف اس لیے ماری جاتی رہنی چاہیے کہ ابتدا میں کسی بے وقوف نے اس جگہ
مکھی مار دی تھی اور اب اس مقام پر مکھی مارت رہنے کے لیے اس کے سواکسی معقول وجہ کی ضرورت ہی

#### سورةهودحاشيهنمبر: 72 ▲

یہ شہہ اور بیہ خلجان کس امر میں تھا؟ اس کی کوئی تصر تکے یہاں نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ خلجان میں توسب پڑ گئے تھے، مگر ہر ایک خلجان الگ نوعیت کا تھا۔ بیہ دعوت حق کی خصوصیات میں سے ہے کہ جب وہ اٹھتی ہے تولوگوں کا اطمینان قلب رخصت ہو جاتا ہے اور ایک عام بے کلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر چہ ہر ایک کے احساسات دو سرے سے مختلف ہوتے ہیں مگر اس بے کلی میں سے سب کو پچھ نہ پچھ حصہ ضرور مل کر رہتا ہے۔ اس سے پہلے جس اطمینان کے ساتھ لوگ اپنی ضلالتوں میں منہمک رہتے تھے اور کبھی بیہ سوچنے کی ضرورت محسوس ہی نہ کرتے تھے کہ ہم کیا کر رہتا ہے۔ اس دعوت کے اٹھنے کے بعد باتی ضرورت محسوس ہی نہ کرتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اطمینان اس دعوت کے اٹھنے کے بعد باقی نہیں رہتا اور نہیں رہ سکتا۔ نظام جاہلیت کی کمزور یوں پر داعی حق کی ہے رحم تنقید ، اثبات حق کے لید اس کے پرزور اور دل لگتے دلائل ، پھر اس کے بلند اخلاق ، اس کا عزم ، اس کا حکم ، اس کی شرافت نفس ، اس

کا نہایت کھرا اور راستبازانہ رویہ اور اس کی وہ زبر دست حکیمانہ شان جس کا سکہ بڑے سے بڑے ہٹ دھرم مخالف کے دل پر بھی بیٹے جاتا ہے، پھر وقت کی سوسائٹی میں سے بہترین عناصر کااس سے متاثر ہوتے چلے جانا اور ان کی زندگیوں میں دعوت حق کی تاثیر سے غیر معمولی انقلاب رونما ہونا، یہ ساری چیزیں مل جل کر ان سب لوگوں کے دلوں کو بے چین کر ڈالتی ہیں جو حق آ جانے کے بعد بھی پر انی جاہلیت کا بول بالا رکھنا چاہتے ہیں۔

#### سورةهودحاشيهنمبر:73 ▲

یعنی اگر میں اپنی بصیرت کے خلاف اور اس علم کے خلاف جو اللہ نے مجھے دیاہے ، محض تم کوخوش کرنے کے لیے گمر اہی کا طریقہ اختیار کرلوں تو یہی نہیں کہ خدا کی پکڑسے تم مجھ کو بچانہ سکوگے ، بلکہ تمہاری وجہ سے میر اجرم اور زیادہ بڑھ جائے گا اور اللہ تعالی مجھے اس بات کی مزید سزا دے گا کہ میں نے تم کو سیدھا راستہ بتانے کے بجائے تمہیں جان ہو جھ کر الٹا اور گمر اہ کیا۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 74 ▲

جزیرہ نمائے سینا میں جو روایات مشہور ہیں ان سے معلوم ہو تا ہے کہ جب شمود پر عذاب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے پہاڑ کے قریب ہی ایک پہاڑی کا نام نبی صالح ہے اور کہاجا تاہے کہ یہی جگہ آنجناب کی جائے قیام تھی۔

#### رکوء،

وَ لَقَلْ جَآءَتُ رُسُلُنَا آِبْرُهِيْمَ بِالْبُشْرِي قَالُوْا سَلَمًا فَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيْدٍ ﴿ فَكُمَّا رَأَ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفُ إِنَّا ٱرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوْطٍ ﴿ وَامْرَاتُهُ قَاآبِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشِّرْنَهَا بِإِسْحَقُ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحَقَ يَعْقُوْبَ ﷺ قَالَتُ يُويُلَتِّي وَاللَّهُ وَانَا عَجُوْزٌ وَّ هٰذَا بَعْلِيْ شَيْعًا لَّمِ الشَّى عُجِيبٌ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمْ اللهِ وَحُمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ لَا يَّهُ حَمِيْلٌ عَّجِيْدٌ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنَ اِبْرِهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرِى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوْطٍ ﴿ إِنَّ اِبْرْهِيْمَ كَعَلِيمٌ أَوَّالًا شُنِيْبٌ ﴿ يَابُرْهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَٰذَا ۚ إِنَّهُ قَلْ جَآءَا مُرُرَبِّك ۚ وَاتَّكُمْ اتِيْهِمْ عَنَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوْطًا سِي ءَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ﴿ وَ جَاءَةُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ اللَّيهِ ۚ وَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ ۚ قَالَ يٰقَوْمِ هَؤُلآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ ٱطْهَرُ نَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِي ۗ الَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِينًا ﴿ قَالُوا لَقَلْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنْتِكَ مِنْ حَقَّ وَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ١ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ أُوِيِّ إِلَى رُكُنِ شَدِيْدٍ ﴿ قَالُوا يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوٓ اللَّهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ اَحَدُّ اللَّا

امُرَاتَكُ لِنَّهُ مُصِيْبُهَا مَا آصَابَهُمُ لِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبُحُ الدِّسَ الصُّبُحُ بِقَرِيْبٍ ﴿
فَلَتَا جَآءَا مُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ اَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنُ سِجِّيْلٍ فَمَّنُضُوْدٍ
فَلَتَا جَآءَا مُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ اَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنُ سِجِيْدٍ فَمَا عَلَيْهَا مَا عَلَيْهَا مِنَ الظّلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ﴿

Ontain hydri colu

#### رکوء ،

اور دیکھو، ابر اہیم کے پس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پنچے۔ کہا، تم پر سلام ہو۔ ابر اہیم نے جو اب دیا، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر پھے دیر نہ گزری کہ ابر اہیم ایک بھنا ہوا بچھڑا ﴿ ان کی ضیافت کے لیے ﴾ لے آیا۔ 75 مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ 76 اُنہوں نے کہا" ڈرو نہیں، ہم تو لُوط کی قوم کی طرف بھیج گئے ہیں 77 نوف محسوس کرنے لگا۔ 76 اُنہوں نے کہا" ڈرو نہیں، ہم تو لُوط کی قوم کی طرف بھیج گئے ہیں 77 ۔ "ابر اہیم کی ہیوی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ یہ ٹن کر ہنس دی۔ 78 پھر ہم نے اُس کو اسحاق کی اور اسحاق کی جبکہ میں بڑھیا بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ بولی " ہائے میری کم بختی 80 ابر اپیم کے گھر والو، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اُس کی بر کتیں ہیں، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ 81 ابر اہیم کے گھر والو، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اُس کی بر کتیں ہیں، اور بھیناً اللہ نہایت قابلِ تعریف اور بڑی شان والا ہے۔"

پھر جب ابر اہیم کی گھبر اہٹ دُور ہو گئی اور ﴿ اولاد کی بشارت سے ﴾ اُس کا دل خوش ہو گیا تو اُس نے قوم لُوط کے معاملہ میں ہم سے جھگڑ اشر وع کیا۔ 83 حقیقت میں ابر اہیم "بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہمارے طرف رجوع کرتا تھا۔ ﴿ آخرِ کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا ﴾ " اے ابر اہیم "، اس سے باز آجاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آکر رہے گاجو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ 84"

اور جب ہمارے فرشتے لُوط کے پاس پہنچے <mark>85</mark> تواُن کی آمد سے وہ بہت گھبر ایااور دل تنگ ہوااور کہنے لگا کہ

"آئی بڑی مصیبت کا دن ہے۔ 86" (ان مہمانوں کا آنا تھا کہ کا اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف وَ وڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایس ہی بد کاریوں کے خو گر تھے۔ لُوط نے ان سے کہا" بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔ 87 کچھ خداکا خوف کر واور میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے ذکیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ؟" انہوں نے جو اب دیا" تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے 88 اور تُویہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔" لُوط نے کہا" کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔" تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ " اے لُوط ہم تیرے رہ بے بھیج ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا پچھ نہ بگاڑ فرشتوں نے اس سے کہا کہ " اے لُوط ہم تیرے رہ بے بھیج ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا پچھ نہیں جائے گی کی کیونکہ اس پر بھی وہی پچھ گزرنے والا ہے جو پلٹ کرنہ دیکھے۔ 89 گزرنے والا ہے جو بیٹ کرنہ دیکھے۔ 89 گرتیری بیوی ﴿ ساتھ نہیں جائے گی کی کیونکہ اس پر بھی وہی پچھ گزرنے والا ہے جو بیٹ کرنہ دیکھے۔ 99 گرتیری بیوی ﴿ ساتھ نہیں جائے گی کی کیونکہ اس پر بھی وہی پچھ آن دیر ہی گئی ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ 90 ان کی تباہی کے لیے شبح کا وقت مقرر ہے۔۔۔۔۔ شبح ہوتے اب دیر ہی گئی ۔۔۔۔۔ شبح ہوتے اب دیر ہی گئی

پھر جب ہمارے فیصلے کاوفت آپہنچاتو ہم نے اس بستی کو تل پیٹ کر دیااور اس پر بکی ہوئی مُٹی کے پتھر تابڑ توڑبرسائے 91 جن میں سے ہر پتھر تیرے رہ کے ہال نشان زدہ تھا۔ 92 اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دُور نہیں ہے 93 ۔ گاے

#### سورةهودحاشيهنمبر: 75 ▲

اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں انسانی صورت میں پہنچے تھے اور ابتداء انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی مہمان ہیں اور ان کے آتے ہی فوراان کی ضیافت کا انتظام فرمایا۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 76 ▲

بعض مفسرین کے نزدیک بیہ خوف اس بنا پر تھا کہ جب ان اجنبی نو واردوں نے کھانے میں تامل کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوان کی نیت پر شبہہ ہونے لگا اور آپ اس خیال سے اندیشہ ناک ہوئے کہ کہیں بیہ کسی دشمنی کے ارادے سے تو نہیں آئے ہیں ، کیونکہ عرب میں جب کوئی شخص کسی کی ضیافت قبول کرنے سے انکار کر تا تو اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا ہے بلکہ قتل وغارت کی نیت سے آیا ہے۔ لیکن بعد کی آیت اس تفسیر کی تائید نہیں کرتی۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 77 🛕

اس انداز کلام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہ بڑھنے سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تاڑ گئے تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ اور چونکہ فرشتوں کاعلانیہ انسانی شکل میں آناغیر معمولی حالات ہی میں ہوا کر تاہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخوف جس بات پر ہواوہ دراصل یہ تھی کہ کہیں آپ کے گھر والوں سے یا آپ کی بستی کے لوگوں سے یاخود آپ سے کوئی ایساقصور تو نہیں ہوگیا ہے جس پر گرفت کے لیے فرشتے ہیں صورت میں بھیجے گئے ہیں۔ اگر بات وہ ہوتی جو بعض مفسرین نے سمجھی ہے تو فرشتے ہوں کہتے کہ "ڈرو نہیں ہم تمہارے رہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں" ۔ لیکن جب انہوں نے آپ کا خوف دور کرنے کے لیے کہا کہ " ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں" تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا فرشتہ ہوناتو حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے سے ، البتہ پریشانی اس بات کی تھی کہ یہ حضرات اس فتنے اور آزمائش کی شکل میں جو تشریف لائے ہیں تو آخر وہ بد نصیب کون ہے جس کی شامت آنے والی ہے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 78 🛕

اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے انسانی شکل میں آنے کی خبر سنتے ہی ساراگھر پریشان ہو گیا تھااور حضرت

ابر اہیم علیہ السلام کی اہلیہ بھی گھبر ائی ہوئی باہر نکل آئی تھیں۔ پھر جب انہوں نے یہ سن لیا کہ ان کے گھر پریاان کی بستی پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے تب کہیں ان کی جان میں جان آئی اور وہ خوش ہو گئیں۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 79 ▲

فرشتوں نے حضرت ابراہیم کے بجائے حضرت سارہ کو بیہ خوشخبری اس لیے سنائی کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے ہاں تو ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے سیدنا اسمعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، مگر حضرت سارہ اس وقت تک بے اولاد تھیں اور اس بنا پر دل انہی کا زیادہ عمکین تھا۔ ان ہے اس غم کو دور کرنے کے لیے فرشتوں نے انہیں صرف یہی خوشخبری نہیں سنائی کہ تمہارے ہاں اسحاق جیسا جلیل القدر بیٹا پیدا ہو گا بلکہ یہ بھی بنایا کہ اس بیٹے کے بعد پوتا بھی یعقوب جیساعالی شان پنجمبر ہو گا۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 80 🔼

اس کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا فی الواقع اس پر خوش ہونے کے بجائے الٹی اس کو کم بختی سمجھتی تھیں۔ بلکہ دراصل بیہ اس قشم کے الفاظ میں سے ہے جو عور تیں بالعموم تعجب کے مواقع پر بولا کرتی ہیں اور جن سے لغوی معنی مر اد نہیں ہوتے بلکہ محض اظہار تعجب مقصود ہو تاہے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 81 🛕

بائیبل سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی عمر اس وفت • • ابرس اور حضرت سارہ رضی اللّٰہ عنہا کی عمر • 9 برس کی تھی۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 82 🔼

مطلب بیہ ہے کہ اگر چہ عادتاً اس عمر میں انسان کے ہاں اولا دنہیں ہوا کرتی ، لیکن اللہ کی قدرت سے ایسا ہونا کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ اور جب کہ یہ خوشخری تم کو اللہ کی طرف سے دی جارہی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ تم جیسی ایک مومنہ اس پر تعجب کرے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 83 🛕

" جھگڑے" کا لفظ اس موقع پر اس انہائی محبت اور ناز کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خدا کے ساتھ رکھتے تھے۔ اس لفظ سے یہ تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے کہ بندے اور خدا کے در میان بڑی دیر تک رد وکد جاری رہتی ہے۔ بندہ اصر ار کر رہا ہے کہ کسی طرح قوم پر لوط علیہ السلام پر سے عذاب ٹال دیا جائے۔ خدا جو اب میں کہہ رہا ہے کہ یہ قوم اب خیر سے باکل خالی ہو چی ہے اور اس کے جرائم اس حدسے گزر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جاسکے۔ گر بندہ ہے کہ پھر یہی اور اس کے جرائم اس حدسے گزر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جاسکے۔ گر بندہ ہے کہ پھر یہی کہ جاتا ہے کہ "پرورد گار اگر پچھ تھوڑی ہی بھلائی بھی اس میں باقی ہو تو اسے اور ذرامہلت دیدے، شاید کہ وہ بھلائی لے آئے۔ "بائیبل مین اس جھگڑے کی پچھ تشر تے بھی بیان ہوئی ہے، لیکن قر آن کا مجمل بیان کہ وہ بھلائی لے آئے۔ "بائیبل مین اس جھگڑے کی پچھ تشر تے بھی بیان ہوئی ہے، لیکن قر آن کا مجمل بیان اس بے اندر اس سے زیادہ معنوی وسعت رکھتا ہے۔ (تقابل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب پیدائش ، باب 18۔ آئے۔ ایک بیدائش ، باب 18۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 84 🛕

اس سلسلہ بیان میں حضرت ابر اہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ، خصوصا قوم لوط علیہ السلام کے قصے کی تمہید کے طور پر بظاہر کچھ بے جوڑ سامحسوس ہوتا ہے۔ مگر حقیقت میں یہ اس مقصد کے لحاظ سے نہایت بر محل ہے جس کے لیے بچھلی تاریخ کے یہ واقعات یہاں بیان کیے جارہے ہیں۔اس کی مناسبت سمجھنے کے لیے حسب ذیل دوباتوں کو پیش نظر رکھیے :

(۱) مخاطب قریش کے لوگ ہیں جو حضرات ابر اہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ ہی سے تمام عرب کے پیر زادے ، کعبۃ اللہ کے مجاور اور مذہبی واخلاقی اور سیاسی و تمدنی پیشوائی کے مالک بنے ہوئے ہیں اور اس تھمنٹر میں مبتلا ہیں کہ ہم پر خدا کا غضب کیسے نازل ہو سکتا ہے جبکہ ہم خدا کے اس پیارے بندے کی اولاد ہیں اور وہ خدا کے دربار میں ہماری سفارش کرنے کو موجود ہے۔ اس پندار غلط کو توڑنے کے لیے پہلے تو انہیں یہ منظر دکھایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسا عظیم الثان پنجیبر اپنی آ تکھوں کے سامنے اپنے جگر گوشے کو ڈو بنے دیکھ رہاہے اور تڑپ کر خدا سے دعا کر تاہے کہ اس کے بیٹے کو بچالیا جائے گر صرف یہی نہیں کہ اس کی سفارش بیٹے کے پچھ کام نہیں آتی، بلکہ اس سفارش پرباپ کو الٹی ڈانٹ سنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد اب یہ دو سر امنظر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کاد کھایا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ان پر بے پایال عنایات ہیں اور نہایت پیار کے انداز میں ان کاذ کر ہورہاہے، گر دو سری طرف جب وہی ابراہیم علیہ السلام ان کی سفارش کورد کر دیتا ہے۔

(۲) اس تقریر میں یہ بات بھی قریش کے ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ اللہ تعالی وہ قانون مکافات جس سے لوگ بالکل بے خوف اور مطمئن بیٹے ہوئے تھے، کس طرح تاریخ کے دوران میں تسلسل اور با قاعد گی کے ساتھ ظاہر ہو تارہا ہے اور خود ان کے گردو پیش اس کے کیسے کھلے کھلے آثار موجود ہیں۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جوحق وصدافت کی خاطر گھر سے بے گھر ہو کر ایک اجبنی ملک میں مقیم ہیں اور بظاہر کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ گر اللہ تعالی ان کے حسن عمل کائی کھل ان کو دیتا ہے کہ بانچھ بیوی کے پیٹ سے بڑھا ہے میں اسحاق علیہ السلام پیدائش ہوتی ہے، اور ان سے بنی اسرائیل کی وہ عظیم الثان نسل چلتی ہے جس کی عظمت کے ڈکے پیدائش ہوتی ہے، اور ان سے بنی اسرائیل کی وہ عظیم الثان نسل چلتی ہے جس کی عظمت کے ڈکے صدیوں تک اس فلسطین و شام میں بیختے رہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بے خانماں مہاجر کی صدیوں تک ایک دصہ میں ایک جو اسی سرزمین کے ایک حصہ میں اپنی خوشحالی پر مگن اور اپنی بدکاریوں میں مست ہے۔ دور دور تک کہیں بھی اس کو اپنی شامت اعمال کے اپنی خوشحالی پر مگن اور اپنی بدکاریوں میں مست ہے۔ دور دور تک کہیں بھی اس کو اپنی شامت اعمال کے ایک خصہ میں

آثار نظر نہیں آرہے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کو وہ چٹکیوں میں اڑار ہی ہے۔ مگر جس تاریخ کو ابر اہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک بڑی اقبال مند قوم کے اٹھائے جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے ، ٹھیک وہی تاریخ ہے جب اس بدکار قوم کو دنیا سے نیست ونابود کرنے کا فرمان نافذ ہو تا ہے اور وہ ایسے عبر تناک طریقہ سے فناکی جاتی ہے کہ آج اس کی بستیوں کا نشان کہیں ڈھونڈے نہیں ملتا۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 85 ▲

سورۃ اعراف رکوع • اکے حواشی بیش نظر ہیں۔

#### سورة هود حاشيه نمبر: 86 🛕

اس قصے کی جو تفصیلات قر آن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان کے فحوائے کلام سے یہ بات صاف مترشح ہوتی ہے کہ یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ ان مہمانوں کی آمد سے آپ کو سخت پریشانی ودل تنگی لاحق ہوئی۔ اپنی قوم کوجانتے تھے کہ وہ کیسی بدکر دار اور کتنی بے حیاہو چکی ہے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 87 🛕

ہوسکتا ہے کہ حضرت لوط کا اشارہ قوم کی لڑکیوں کی طرف ہو، کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے اور قوم کی لڑکیاں اس کی نگاہ میں اپنی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ کا اشارہ خود اپنی صاحبزادی کی طرف ہو، بہر حال دونوں صور توں میں یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ حضرت لوط نے ان سے زنا کرنے کے لیے کہا ہوگا، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کا فقرہ ایسا غلط مفہوم لینے کی کوئی گنجائش نہیں جھوڑ تا۔ حضرت لوط کا منشاصاف طور پریہ تھا کہ اپنی شہوت نفس کو اس فطری اور جائز کی کوئی گنجائش نہیں جھوڑ تا۔ حضرت لوط کا منشاصاف طور پریہ تھا کہ اپنی شہوت نفس کو اس فطری اور جائز کے لیے عور توں کی کمی نہیں ہے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 88 🛕

یہ فقرہ ان لو گوں کے نفس کی پوری تصویر تھینچ دیتا ہے کہ وہ خباثت میں کس قدر ڈوب گئے تھے۔ بات صرف اس حدیک ہی نہیں رہی تھی کہ وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ کر ایک گندی خلاف فطرت راہ پر چل پڑے تھے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی ساری رغبت اور تمام دلچیبی اب اسی گندی راہ ہی میں تھی۔ ان کے نفس میں اب طلب اُس گندگی ہی کہ رہ گئی تھی اور فطرت اور یا کیزگی کی راہ کے متعلق بیہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے تھے کہ بیہ راستہ تو ہمارے لیے بناہی نہیں ہے۔ بیہ اخلاق کے زوال اور نفس کے بگاڑ کا انتہائی مرتبہ ہے جس سے فروتر کسی مرتبے کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔اس شخص کا معاملہ تو بہت ہلکا ہے جو محض نفس کی کمزوری کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جاتا ہو مگر حلال کو چاہئے کے قابل اور حرام کو بچنے کے قابل چیز سمجھتا ہو۔ایسا شخص تبھی سد ھربھی سکتاہے،اور نہ سد ھرے، تب بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بگڑا ہواانسان ہے۔ مگر جب کسی شخص کی ساری رغبت صرف حرام ہی میں ہواور وہ سمجھے کہ حلال اس کے لیے ہے ہی نہیں تواس کا شار انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دراصل ایک گندا کیڑا ہے جو غلاظت ہی میں پرورش یا تا ہے طینبات سے اس کے مزاج کو کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ ایسے کیڑے اگر کسی صفائی بیند انسان کے گھر میں پیدا ہو جائیں تووہ پہلی فرصت میں فینائل ڈال کر ان کے وجو د سے اپنے گھر کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر بھلا خدا اپنی زمین پر ان گندے کیڑوں کے اجتماع کو کب تک گوارا کر سکتاہے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 89 🔺

مطلب میہ ہے کہ اب تم لو گوں کو بس میہ فکر ہونی چاہیے کہ کسی طرح جلدی سے جلدی اس علاقے سے نکل جاؤ۔ کہیں ایسانہ ہو کہ پیچھے شور اور دھاکوں کی آوازیں سُن کر راستے میں ٹھیر جاؤاور جور قبہ عذاب

#### کے لیے نامز دکیاجاچکاہے اس میں عذاب کاوقت آجانے کے بعد بھی تم میں سے کوئی رُکارہ جائے۔ سورة هود حاشیه نمبر: 90 🛕

یہ تیسر اعبرت ناک واقعہ ہے جو اس سورہ میں لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے بیان کیا گیاہے کہ تم کو کسی بزرگ کی رشتہ داری اور کسی بزرگ کی سفارش اپنے گناہوں کی یا داش سے نہیں بچاسکتی۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 91 🛕

غالبًا یہ عذاب ایک سخت زلز لے اور آتش فشانی انفجار کی شکل میں آیا تھا۔ زلز لے نے ان کی بستیوں کو تل پیٹ کیا اور آتش فشاں مادے کے چھٹے سے ان کے اوپر زور کا پتھر اؤہوا۔ پکی ہوئی مٹی کے پتھر وں سے مراد شاید وہ متحجد مٹی ہے جو آتش فشال علاقے میں زیرِ زمین حرارت اور لاوے کے اثر سے پتھر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آج تک بحر لوط کے جنوب اور مشرق کے علاقے میں اس انفجار کے آثار ہر طرف نمایاں ہیں۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 92 ▲

یعنی ہر ہر پتھر خدا کی طرف سے نامز د کیا ہوا تھا کہ اسے تباہ کاری کا کیا کام کرناہے اور کس پتھر کو کس مجر م پر پڑناہے۔

#### سورةهودحاشيهنمبر: 93 🛕

یعنی آج جولوگ ظلم کی اس روش پر چل رہے ہیں وہ بھی اس عذاب کو اپنے سے دور نہ سمجھیں۔ عذاب اگر قوم لوط پر آسکتا تھاتوان پر بھی آسکتا ہے۔ خدا کو نہ لوط کی قوم عاجز کر سکی تھی، نہ بیہ کر سکتے ہیں۔

#### رکوم۸

وَ إِلَىٰ مَنْ يَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا نَكُمْ مِّنَ اللهِ غَيْرُهُ وَ لَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنَّ ٱلْكُمْ جِعَيْرِ وَّ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحييطٍ ﴿ وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسُطِ وَ لَا تَابَخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَ لَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ تَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا آنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ٢ قَالُوا لِشُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَّتُرُكَ مَا يَعْبُلُ أَبَآؤُنَا آوُ أَن تَّفْعَلَ فِي آَمُوَالِنَا مَا نَشُوُا اللَّانَةَ الْحَلِيمُ الرَّشِيلُ عَلَى قَالَ لِقَوْمِ اَرَءَيْتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ دَّ بِّي وَرَزَقَنِي مِنْ هُ رِزُقًا حَسَنًا ۗ وَمَا أُرِيْكُ أَنُ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا آنُه كُمْ عَنْهُ ان أُدِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِيَّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيْبُ ﴿ وَيَقَوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمْ شِقَا قِيَّ أَنَ يُصِيبَكُمْ مِتِّثُلُمَا آصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صَلِحٍ ۗ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿ وَاسْتَغْفِرُ وَارَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوٓ اللَّهِ ۗ إِنَّ دَبِّي رَحِيمٌ وَّدُودٌ اللَّهُ عَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا فِيَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَو لَا مَهْ طُكَ لَرَجَمُنْكَ وَمَا آنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ آمَهْ طِيَّ آعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَاتَّخَذُتُهُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿ وَلِقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى

مَكَانَتِكُمْ إِنِّ عَامِلٌ سُوْفَ تَعُلَمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَنَابٌ يُّغُزِيْهِ وَ مَنْ هُو كَاذِبٌ وَ مَكَا اللهُ الل

Only Signification of the Control of

#### رکوء ۸

اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ 94 اُس نے کہا" اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سواتم ہمارا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور ناپ تول میں کی نہ کرو۔ آج میں تم کوا چھے حال میں دیچہ رہا ہوں، گر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لیے گا۔ اور اے برا درانِ قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ بُورانا بو اور تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ بھیلاتے بھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور بہر حال میں تمہارے اوپر کوئی نگر ان کار نہیں ہول۔ 95

انہوں نے جواب دیا" اے شعیب میاتیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے 96 کہ ہم اُن سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشاکے مطابق تطرف کرنے کا ختیار نہ ہو؟ 97 بس تُوہی توایک عالی ظرف اور راستباز آدمی رہ گیاہے "!

شعیب بنے کہا" بھائیو، تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھٹی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھارزق بھی عطا کیا 98 ﴿ تو اس کے بعد میں تمہاری گر اہیوں اور حرام خوریوں میں تمہاراشر یک ِ حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ ﴾۔اور میں ہر گزیہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کاخو دار تکاب کروں۔ 99 میں تواصلاح کرناچاہتا ہوں جہاں تک بھی میر ابس چلے۔اور یہ جو کچھ میں کرناچاہتا ہوں اس کا ساراا نحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اُسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملہ میں اسی کر طرف رُجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادرانِ قوم، میرے خلاف تمہاری ہے دھر می کہیں یہ نوبت نہ پہنچا

دے کہ آخرِ کارتم پر بھی وہی عذاب آکر رہے جو نوح ٹیا ہُو د ٹیاصالح ٹی قوم پر آیا تھا۔اور ٹوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دُور بھی نہیں ہے۔ 100 دیکھو! اپنے رہے سے معافی مانگواور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میر ارب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ 101°

انہوں نے جواب دیا" اے شعیب "، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں۔ 102 اور ہم دیکھتے ہیں کہ تُوہمارے در میان ایک بے زور آدمی ہے ، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنگسار کر چکے ہوتے ، تیر ایل بو تا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ 103 "

شعیب یے کہا" بھائیو، کیامیری برادری تم پراللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے ﴿برادری کا توخوف کیا اور ﴾ اللہ کو بالکل پس پُشت ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کر تارہوں گا، جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چیتم براہ ہوں۔"

آخرِ کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آگیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بجالیا اور جن لو گوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھا کے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس ّوحر کت بڑے کے بڑے رہ گئے گویاوہ مجھی وہال رہے بسے ہی نہ تھے۔

سُنو ابرین والے بھی دُور بچینک دیے گئے جس طرح شمود بھینکے گئے تھے۔ ط۸

## سورةهودحاشيهنمبر: 94 🛕

سورہُ اعراف رکوع ااکے حواشی پیشِ نظر رہیں۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 95 🛕

یعنی میر اکوئی زورتم پر نہیں ہے۔ میں توبس ایک خیر خواہ ناصح ہوں۔ زیادہ سے زیادہ اتناہی کر سکتا ہوں کہ عہمیں سمجھا دوں۔ آگے تمہمیں اختیار ہے، چاہے مانو، چاہے نہ مانو۔ سوال میری بازپرس سے ڈرنے یا نہ ڈرنے کا نہیں ہے۔ اصل چیز خدا کی بازپرس ہے جس کا اگر تمہمیں کچھ خوف ہو تو اپنی اِن حرکتوں سے باز آحاؤ۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 96 📤

دراصل ایک طعن آمیز فقرہ ہے جس کی روح آئے بھی آپ ہر اُس سوسائی میں پائیں گے جو خداسے غافل اور فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی ہو۔ چو نکہ نماز دینداری کاسب سے پہلا اور سب سے زیادہ نمایاں مظہر ہے ، اور دینداری کو فاسق و فاجر لوگ ایک خطر ناک ، بلکہ سب سے زیادہ خطر ناک مرض سیحھے ہیں ، اس لیے نماز ایسے لوگوں کی سوسائی میں عبادت کے بجائے علامتِ مرض شار ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اپنے در میان نماز پڑھتے دیکھ کر انہیں فوراً یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس شخص پر "مرضِ دینداری" کا حملہ ہو گیا ہے۔ پھر یہ لوگ دینداری کی اس خاصیت کو بھی جانتے ہیں کہ یہ چیز جس شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ صرف اپنے حسن عمل پر قانع نہیں رہتا بلکہ دو سروں کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بے دینی و بداخلاتی پر تنقید کیے بغیر اُس سے رہا نہیں جاتا ، اس لیے نماز پر ان کا اضطر اب صرف اسی حیثیت سے نہیں ہو تا کہ تنقید کیے بغیر اُس سے رہا نہیں جاتا ، اس لیے نماز پر ان کا اضطر اب صرف اسی حیثیت سے نہیں ہو تا کہ ان کے ایک بھائی پر دینداری کا دورہ پڑگیا ہے ، بلکہ اس کے ساتھ انہیں یہ کھڑکا بھی لگ جاتا ہے کہ اب عنقریب اخلاق و دیانت کا وعظ شر وع ہونے والا ہے اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو میں کیڑے نکا لئے کا ایک عنقریب اخلاق و دیانت کا وعظ شر وع ہونے والا ہے اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو میں کیڑے نکا لئے کا ایک عنقریب اخلاق صور اُن ہو کہو نے والا ہے اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو میں کیڑے نکا لئے کا ایک

بنتی ہے۔ اور اگر کہیں نمازی آدمی ٹھیک ٹھیک اُنہی اندیشوں کے مطابق، جو اس کی نماز سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، برائیوں پر تنقید اور بھلائیوں کی تلقین بھی شروع کر دے تب تو نماز اس طرح کوسی جاتی ہے کہ گویا یہ ساری بلا اسی کی لائی ہوئی ہے۔

## سورةهودحاشيهنمبر:97 🛕

یہ اسلام کے مقابلے میں جاہلیت کے نظر یے کی پوری ترجمانی ہے۔ اسلام کا نقط کنظر ہے ہے کہ اللہ کی بندگی کے سواجو طریقہ بھی ہے غلط ہے اور اس کی پیروی نہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ دوسرے کسی طریقے کے لیے عقل، علم اور کتبِ آسانی میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کی بندگی صرف ایک محدود فہ ہمی دائرے ہی میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ تہدن ، معاشرت ، معیشت ، سیاست ، غرض زندگی کے تمام شعبوں میں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے اور انسان کسی چیز پر بھی اللہ کی مرضی سے آزاد ہو کر خود مخارانہ تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے مقابلے میں جاہلیت کا نظریہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو طریقہ بھی چلا آر ہاہو انسان کو اُس کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کی پیروی کے لیے اس دلیل کے سواکسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ باپ دادا کا طریقہ ہے۔ نیزیہ کہ دین و لیے اس دلیل کے سواکسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ باپ دادا کا طریقہ ہے۔ نیزیہ کہ دین و فہ بید کا تعلق صرف یوجا پاٹ سے ہے ، رہے ہماری زندگی کے عام دنیاوی معاملات ، تو ان میں ہم کو پوری آزادی ہونی چاہیے کہ جس طرح چاہیں کام کریں۔

اس سے یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ زندگی کو مذہبی اور دنیاوی دائروں میں الگ الگ تقسیم کرنے کا تخیل آج کوئی نیا تخیل نہیں ہے بلکہ آج سے تین ساڑھے تین ہزار برس پہلے حضرت شعیب کی قوم کو بھی اس تقسم پر ویسا ہی اصر ارتقا جیسا آج اہل مغرب اور اُن کے مشرقی شاگر دول کو ہے۔ یہ فی الحقیقت کوئی نئی "روشنی" نہیں ہے جو انسان کو آج " ذہنی ارتقاء" کی بدولت نصیب ہوگئی ہو۔ بلکہ یہ وہی پر انی تاریک

خیالی ہے جو ہزار ہابرس پہلے جی جاہلیت میں بھی اسی شان سے پائی جاتی تھی۔ اور اس کے خلاف اسلام کی کش مکش بھی آج کی نہیں ہے، بہت قدیم ہے۔

### سورةهودحاشيهنمبر: 98 🔺

رزق کالفظ یہاں دوہرے معنی دے رہاہے۔اس کے ایک معنی توعلم حق کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بختا گیا ہو۔ اور دوسرے معنی وہی ہیں جو بالعموم اس لفظ سے سمجھے جاتے ہیں، یعنی وہ ذرائع جو زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے بیہ آیت اُسی مضمون کو ادا کر رہی ہے جو اس سورے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ، نوح اور صالح کی زبان سے ادا ہو تا چلا آیا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی میں اپنے رب کی طرف سے حق کی تھلی تھلی شہادت اپنے نفس میں اور کا ئنات کے آثار میں یارہا تھا، اور اس کے بعد میرے رہے نے براہِ راست علم حق بھی مجھے دے دیا۔ اب میرے لیے بیہ کس طرح ممکن ہے کہ جان بوجھ کر اُن گمر اہیوں اور بد اخلا قیوں میں تمہارا ساتھ دوں جن میں تم مبتلا ہو۔ اور دوسرے معنی کے لحاظ سے بیہ آیت اُس طعنے کاجواب ہے جوان لو گوں نے حضرت شعیب ٌ کو دیا تھا کہ "بس تم ہی تو ایک عالی ظرف اور راستباز آدمی رہ گئے ہو"۔ اس تند ونزش حیلے کا بیہ ٹھنڈ اجواب دیا گیاہے کہ بھائیو، اگر میرے رب نے مجھے حق شناس بصیرت بھی دی ہو اور رزقِ حلال بھی عطا کیا ہو تو آخر تمہارے طعنوں سے یہ فضل غیر فضل کیسے ہو جائے گا۔ آخر میرے لیے بیہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ جب خدا نے مجھ پریہ فضل کیا ہے تو میں تمہاری گمر اہیوں اور حرام خوریوں کو حق اور حلال کہہ کر اس کی ناشکری

## سورةهودحاشيهنمبر: 99 🔼

یعنی میری سچائی کاتم اس بات سے اندازہ کر سکتے ہو کہ جو کچھ دوسروں سے کہتا ہوں اُسی پر خو دعمل کرتا

ہوں۔اگر میں تم کو غیر اللہ کے آسانوں سے روکتا اور خود کسی آسانے کا مجاور بن بیٹے اہو تا تو بلاشبہ تم ہے کہہ سکتے تھے کہ اپنی پیری چرکانے کے لیے دوسری دکانوں کی ساکھ بگاڑنا چاہتا ہے۔ اگر میں تم حرام کے مال کھانے سے منع کر تا اور خود اپنے کاروبار میں بے ایمانیاں کر رہا ہو تا تو ضرور تم یہ شہہہ کر سکتے تھے کہ میں اپنی ساکھ جمانے کے لیے ایماند اری کو ڈھول پیٹ رہا ہوں۔ لیکن تم دیکھتے ہو کہ میں خود ان برائیوں سے بچنا ہوں جن سے تم منع کر تا ہوں۔ میری اپنی زندگی ان دھبوں سے پاک ہے جن سے تم ہیں پاک دیکھنا ہوں۔ یہ چین ہوں میں منع کر تا ہوں۔ میری اپنی زندگی ان دھبوں سے پاک ہے جن سے تم ہیں پاک دیکھنا ہوں۔ یہ چین اسی طریقے کو پہند کیا ہے جس کی تم ہیں دعوت دے رہا ہوں۔ یہ چیز اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہے کہ میں اپنی اس دعوت میں صادق ہوں۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 100🔼

لینی قوم لوط کاواقعہ توابھی تازہ ہی ہے اور تمہارے قریب ہی کے علاقے میں پیش آ چکاہے۔غالبًا اُس وقت قوم لوط کی تباہی پرچھ سات سوبرس سے زیادہ نہ گزرے تھے۔ اور جغرافی حیثیت سے بھی قوم شعیب ملک اس علاقے سے بالکل متصل واقع تھاجہاں قوم لوط رہتی تھی۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 101 ▲

لیمنی اللہ تعالیٰ سنگ دل اور بے رحم نہیں ہے۔ اس کو اپنی مخلو قات سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ سنزاد سینے ہی کو اس کا جی چاہے اور اپنے بندول کو مار مار کر ہی وہ خوش ہو۔ تم لوگ اپنی سر کشیوں میں جب صد سے گزر جاتے ہو اور کسی طرح فساد پھیلانے سے باز ہی نہیں آتے تو تب وہ بادلِ ناخواستہ تمہیں سزا دیتا ہے۔ ورنہ اس کا حال تو یہ ہے کہ تم خواہ کتنے ہی قصور کر چکے ہو، جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر اسکی طرف پلٹو گے اس کے دامن رحمت کو اپنے لیے وسیع پاؤگے۔ کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پایاں محبت رکھتا ہے۔

اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے د ونہایت لطیف مثالوں سے واضح فرمایا ہے۔ ایک مثال تو آپ نے یہ دی ہے کہ اگرتم میں سے کسی شخص کا اونٹ ایک بے آب و گیا ہ صحر امیں کھو گیا ہو اور اس کے کھانے یینے کاسامان بھی اونٹ پر ہو اور وہ شخص اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو بہاں تک کہ زندگی سے بے آس ہو کر ایک در خت کے نیچے لیٹ گیا ہو ، اور عین اس حالت میں یکا یک وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تواس وقت جبیبی کچھ خوشی اس کو ہوگی، اس سے بہت زیادہ خوشی اللّٰد کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ دوسری مثال اس سے بھی زیادہ موٹڑ ہے۔ حضرت عمرٌ فرماتے ہیں کہ ایک د فعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی گر فتار ہو کر آئے۔ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا شیر خوار بچیہ جیبوٹ گیا تھا اور وہ مامتا کی ماری ایسی بے چین تھی کہ جس بچے کو یالیتی اسے چھاتی سے چیٹا کر دو دھ پلانے لگتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر ہم لو گوں سے یو چھا کیا تم لوگ بیہ توقع کر سکتے ہو کہ بیہ ماں اپنے بیچے کوخو د اپنے ہاتھوں آگ میں بچینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا ہر گز نہیں، خود بھینکنا تو کر در کنار، وہ آپ گرتا ہو تو بیرا پنی حد تک تواہے بچانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھے گی۔ فرمایا الله ارحم بعباد ہ من لهن ه بول ها۔ " الله كار حم اينے بندول پر اس سے بہت زیادہ ہے جو يہ عورت این نے کے لیے رکھتی ہے"۔

اور ویسے بھی غور کرنے سے بیہ بات بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی توہے جس نے بچوں کی پر درش کے لیے مال باپ کے دل میں محبت پیدا کی ہے۔ ورنہ حقیقت بیہ ہے کہ اگر خدااس محبت کو پیدانہ کر تا توماں اور باپ سے بڑھ کر بچوں کا کوئی دشمن نہ ہو تا۔ کیونکہ سب سے بڑھ کر وہ انہی کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اب ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ جو خدا محبتِ مادری اور شفقتِ پدری کا خالق ہے خود اُس کے اندر اپنی مخلوق کے لیے کیسی بچھ محبت موجو د ہوگی۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 102 ▲

یہ سمجھ میں نہ آنا کچھ اس بنا پر نہ تھا کہ حضر شعیب میں غیر زبان میں کلام کرتے تھے، یاان کی باتیں بہت مُغلق اور پیچیدہ ہوتی تھیں۔ باتیں توسب صاف اور سید تھی ہی تھیں اور اُسی زبان میں کی جاتی تھیں جو یہ لوگ بولتے تھے، لیکن ان کے ذہن کا سانچا اس قدر ٹیڑھا ہو چاک تھا کہ حضرت شعیب کی سید تھی باتیں کسی طرح اس میں نہ اُتر سکتی تھیں۔ قاعدے کی بات ہے کہ جولوگ تعصبات اور خواہش نفس کی بندگی میں شدت کے ساتھ مبتلا ہوتے ہیں اور کسی خاص طرز خیال پر جامد ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اوّل تو کوئی ایسی بات میں نہیں سکتے جو ان کے خیالات سے مختلف ہو، اور اگر شن بھی لیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس دنیا کی باتیں کی جارہی ہیں۔

### سورةهودحاشيهنمبر: 103 🔼

یہ بات پیشِ نظر رہے کہ بعینہ یہی صورت حال اِن آیات کے نزول کے وقت مکہ میں در پیش تھی۔ اس وقت قریش کے لوگ بھی اسی طرح محر صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہورہے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ لیکن صرف اس وجہ سے آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے کہ بن ہاشم آپ کی پشت پر تھے۔ پس حضرت شعیب اور ان کی قوم کا یہ قصہ ٹھیک ٹھیک قریش اور محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ پر چسپاں کرتے ہوئے بیان کیا جارہا ہے، اور آگے حضرت شعیب کا جو انتہائی سبق علیہ وسلم کے معاملہ پر چسپاں کرتے ہوئے بیان کیا جارہا ہے، اور آگے حضرت شعیب کا جو انتہائی سبق موزجواب نقل کیا گیا ہے اس کے اندریہ معنی پوشیدہ ہیں کہ اے قریش کے لوگو، تم کو بھی محمہ کی طرف سے بھی جو اب ہے۔

#### رکوء ۹

وَ لَقَلْ اَرْسَلْنَا مُوْسَى بِأَيْتِنَا وَ سُلُطْنِ مُّبِيْنِ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَ مَلَاْيِهِ فَأَتَّبَعُواۤ آمُرَ فِرْعَوْنَ وَمَا آمُرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئُسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ١ أَتْبِعُوا فِي هٰذِهِ لَعُنَةً وَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ لِبِئْسَ الرِّفُلُ الْمَرْفُودُ ١ ذَٰلِكَ مِنْ أَنُّبَاء الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآبِمٌ وَّ حَصِيْلٌ عَلَى وَمَا ظَلَمُنْهُمْ وَ لَكِنْ ظَلَمُوا ٱنْفُسَهُمْ فَكَا آغُنَتُ عَنْهُمُ الْهَتُهُمُ الَّتِي يَلْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ مَا زَادُوْهُمْ غَيْرَتَتْبِيْبِ ﴿ وَكَنْ لِكَ آخُنُ رَبِّكَ إِذَآ آخَذَا لَقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ آخُذَهُ آلِيمٌ شَدِيْلُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل يَوْمٌ مَّشَهُوْدٌ 💼 وَ مَا نُؤَخِّرُهُ الَّا لِاَجَل مَّعْدُوْدٍ 🖶 يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ الَّا بِإِذْنِهِ فَينهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِينًا ١ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيْرٌ وَّ شَهِيْقٌ فَ لحلِدِينَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ لَإِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِبَمَا يُرِينُ 💼 وَ آمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ لِحلِدِيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّلَوْتُ وَ الْاَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۗ عَطَآءً غَيْرَ مَجُنُوْدٍ ١ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَّا يَعْبُدُ هَؤُلآء مَا يَعْبُدُوْنَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ابَآؤُهُمْ مِنْ قَبُلُ وَإِنَّا لَهُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنْ قُوص 🛅

## رکوع ۹

اور موسانا کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سنّدِ مامور بیّت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیانِ سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے تھم کی پیروی کی حالا نکہ فرعون کا تھم راستی پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے ہو گا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ 104 کیسی بدتر جائے وُڑود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے! اور ان لوگوں پر دُنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا بُراصِلہ ہے یہ جو کسی کو ملے!

یہ چند بستیوں کی سر گزشت ہے جو ہم تمہیں شنارہے ہیں۔ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے اُن پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اُوپر ستم ڈھایا۔ اور جب اللہ کا علم آگیا تو ان کے چھ کام نہ آسکے اور انہوں نے علم آگیا تو ان کے چھ کام نہ آسکے اور انہوں نے ہلاکت وہربادی کے سواانہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔

اور تیرارتِ جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑالیی ہی ہُواکرتی ہے ، فی الواقع اس کی پکڑبڑی سخت اور در دناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اُس شخص کے لیے جو عذابِ آخرت کاخوف کرے ۔ 105 وہ ایک دن ہو گا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو پچھ بھی اُس روز ہوگاسب کی آئکھوں کے سامنے ہو گا۔ ہم اس کے لانے میں پچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں ، بس ایک گئی پُخی مُدّت اس کے لیے مقررہے۔ جب وہ آئے گاتوکسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی ، اِلّا یہ کہ خدا کی اجازت سے پچھ عرض کرے ۔ جب وہ آئے گاتوکسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی ، اِلّا یہ کہ خدا کی اجازت سے پچھ عرض کرے ۔ وہ 106 پھر پچھ لوگ اس روز بد بخت ہوں گے اور پچھ نیک بخت۔ جو بد

بخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے ﴿ جہاں گر می اور پیاس کی شدت سے ﴾ وہ ہانہیں گے اور پھنکارے ماریں گے اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسان قائم ہیں 107، اِلا بیہ کہ تیر ارب پھھ اور چاہے۔ بے شک تیر ارب پُورااختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ 108 رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے ، تو وہ جنّت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسان قائم ہیں ، اِلّا بیہ کہ تیر ارب پچھ اور چاہے۔ بھی منقطع نہ ہوگا۔

پس اے نبی اُنوان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی بیہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ تو ﴿
بِس الکیرے فقیر بنے ہوئے ﴾ اُسی طرح بُوجا پاٹ کیے جارہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے
سے ، 110 اور ہم ان کا حصہ انہیں بھر پور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ۹۶

## سورةهودحاشيهنمبر: 104 ▲

اس آیت سے اور قرآن مجید کی بعض دوسری تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ دنیا میں کسی قوم یا جماعت کے رہنما ہوں گے۔اگر وہ دنیا میں نیکی اور سچائی اور حق کی طرف رہنما ہوں گے۔اگر وہ دنیا میں نیکی اور سچائی اور حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو جن لوگوں نے یہاں ان کی پیروی کی ہے وہ قیامت کے روز بھی انہیں کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور ان کی پیشوائی میں جنت کی طرف جائیں گے۔ اور اگر وہ دنیا میں کسی ضلالت، کسی بداخلاقی یا کسی ایسی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں جو دین حق کی راہ نہیں ہے، توجولوگ یہاں ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ وہاں بھی ان کے پیچھے ہوں گے اور انہی کی سرکر دگی میں جہنم کارُخ کریں گے۔اس مضمون کی ترجمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں پائی جاتی ہے کہ امرؤ القیس حامل لواء شعرال ء الجا ہلیۃ الی الناد، لیعنی "قیامت کے روز جاہلیت کی شاعری کا حجنڈ اامرؤ القیس حامل لواء شعرال ء الجا ہلیۃ الی الناد، لیعنی "قیامت کے روز جاہلیت کی شاعری کا حجنڈ اامرؤ القیس

کے ہاتھ میں ہو گا اور عرب جاہلیت کے تمام شعر اءاسی کی پیشوائی میں دوزخ کی راہ لیں گے "۔ اب یہ منظر ہی شخص کا اپنا تخیل اس کی آنکھوں کے سامنے تھینج سکتا ہے کہ بیہ دونوں قسم کے جلوس کس شان سے اپنی مقصود کی طرف جائیں گے ظاہر ہے کہ جن لیڈروں نے دنیا میں لوگوں کو گمر اہ کیا اور خلافِ حق راہوں پر چلایا ہے اُس کے پیروجب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ ظالم ہم کو کس خو فناک انجام کی طرف تھینچ لائے ہیں، تووہ اپنی ساری مصیبتوں کا ذمہ دار انہی کو سمجھیں گے اور اُن کا جلوس اس شان سے دوزخ کی راہ پر رواں ہوگا کہ آگے آگے وہ ہوں گے اور پیچھے پیچھے ان کے پیرووں کا ہجوم ان کو گالیاں دیتا ہوا اور ان پر لعنتوں کی ہو چھاڑ کر تا ہوا جارہا ہوگا۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کی رہنمائی نے لوگوں کو جنت نعیم کا مستحق بنایا ہوگا ان کے پیرواپنا یہ انجام خیر دیکھ کر اپنے لیڈروں کو دعائیں دیتے ہوئے اور ان پر مدح و تحسین کے چھول بر ساتے ہوئے چلیں گے۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 105 ▲

لینی تاریخ کے اِن واقعات میں ایک ایسی نشانی ہے جس پر اگر انسان غور کرے تو اسے یقین آ جائے گا کہ عذاب آخرت ضرور پیش آنے والا ہے اور اس کے متعلق پیغیبروں کی دی ہوئی خبر سچی ہے۔ نیز اس کی نشانی سے وہ یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ عذاب آخرت کیساسخت ہو گا اور یہ علم اس کے دل میں خوف پیدا کرکے اسے سیدھاکر دے گا۔

ابر ہی بیہ بات کہ تاریخ میں وہ کیا چیز ہے جو آخرت اور اس کے عذاب کی علامت کہی جاسکتی ہے ، تو ہر وہ شخص اسے بآسانی سمجھ سکتا ہے جو تاریخ کو محض واقعات کا مجموعہ ہی نہ سمجھتا ہو بلکہ ان واقعات کی منگق پر بھی کچھ غور کرتا ہو اور ان سے نتائج بھی اخذ کرنے کا عادی ہو۔ ہز ار ہا برس کی انسانی تاریخ میں قوموں اور جماعتوں کا اٹھنا اور گرنا جس تسلسل اور باضابطگی کے ساتھ رونما ہو تار ہاہے ، اور پھر اس گرنے اور

اُٹھنے میں جس طرح صریحاً کچھ اخلاقی اسباب کار فرمارہے ہیں ، اور گرنے والی قومیں جیسی جیسی عبرت انگیز صور توں سے گری ہیں ، یہ سب کچھ اس حقیقت کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ انسان اس کا نئات میں ایک ایسی حکومت کا محکوم ہے جو محض اندھے طبعیاتی قوانین پر فرنروائی نہیں کر رہی ہے ، بلکہ اپناایک محقول اخلاقی قانون رکھتی ہے جس کے مطابق وہ اخلاق کی ایک خاص حدسے اوپر رہنے والوں کو جزادیتی ہے ، اصلاقی قانون رکھتی ہے جس کے مطابق وہ اخلاق کی ایک خاص حدسے اوپر رہنے والوں کو جزادیتی ہے ، اس سے پنچ اتر نے والوں کو کچھ مدت تک و هیل دیتی رہتی ہے ، اور جب وہ اس سے بہت زیادہ نیچ چلے جاتے ہیں تو پھر انہیں گراکر ایسا بھیکتی ہے کہ وہ ایک داستان عبرت بن کر رہ جاتے ہیں۔ ان واقعات کا جاتے ہیں تو پھر انہیں گراکر ایسا بھیکتی ہے کہ وہ ایک داستان عبرت بن کر رہ جاتے ہیں جھوڑ تا کہ جزا اور مُکافات اس سلطنت کا نیات کا ایک مستقل قانون ہے۔

پھر جو عذاب مختلف قوموں پر آئے ہیں اُن پر مزید غور کرنے سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ازروئے انساف قانونِ جزاو مُکافات کے جواخلاقی تقاضے ہیں وہ ایک حد تک توان عذابوں سے ضرور پورے ہوئے ہیں گر بہت بڑی حد تک ابھی تشنہ ہیں۔ کیونکہ دنیا ہیں جو عذاب آیااس نے صرف اُس نسل کو پکڑا جو عذاب کے وقت موجود تھی۔ وہیں وہ نسلیں جو شرار توں کے پچ بو کر اور ظلم و بد کاری کی فصلیں تیار کر کے کٹائی سے پہلے ہی دنیاسے رخصت ہو چکی تھیں اور جن کے کر توتوں کا خمیازہ بعد کی نسلوں کو بھگتنا پڑا، وہ تو گویا قانون مکافات کے عمل سے صاف ہی نی کئی ہیں۔ اب اگر ہم تاریخ کے مطالعہ سے سلطنت کا نئات کے مزان کو ٹھیک ٹھیک سمجھ چکے ہیں تو ہمارا بیہ مطالعہ ہی اس بات کی شہادت دینے کے لیے کافی ہے کہ عقل اور انسان کی روسے قانون مکافات کے جو اخلاقی نقاضے ابھی تشنہ ہیں ،ان کو پورا کرنے کے لیے کافی لیے یہ عادل سلطنت یقینًا پھرا یک دو سراعالم برپا کرے گی اور وہاں تمام ظالموں کو ان کے کر توتوں کا پورا برلہ دیا جائے گا اور وہ بدلہ دنیا کے اِن عذا بوں سے بھی زیادہ سخت ہو گا۔ ( ملاحظہ ہو سورہ اعرا عراف ،

حاشيه نمبر 30 وسوره يونس، حاشيه نمبر 10)۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 106 🔺

یعنی یہ بے و قوف لوگ اپنی جگہ اس بھر وسے میں ہیں کہ فلال حضرت ہماری سفارش کر کے ہمیں بچالیں گے ، فلال بزرگ اُڑ کر بیٹھ جائیں گے اور اپنے ایک ایک متوسل کو بخشوائے بغیر نہ ما نیں گے ، فلال صاحب جو اللہ میاں کے چہتے ہیں جنت کے راستے میں مچل بیٹھیں گے اور اپنے دامن گر فتوں کی بخشش کا پروانہ لے کر ہی ٹلیں گے ۔ حالا نکہ اُڑ نااور مچلنا کیسا، اُس پُر جلال عد الت میں توکسی بڑے سے بڑے انسان اور کسی معزز سے معزز فرشتے کو بھی مجال دم زدن تک نہ ہوگی اور اگر کوئی کچھ کہہ بھی سکے گا تو اُس وقت جبکہ احکم الحاکمین خود اسے کچھ عرض کرنے کی اجازت دیدے۔ پس جولوگ یہ سمجھتے ہوئے غیر اللہ کے جارب پر نذریں اور نیازیں چڑھارہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں بڑا اثر ورسوخ رکھتے ہیں، اور اُن کی سفارش کے بھر وسے پراپنے نامہ اعمال سیاہ کے جارہ ہیں، ان کو ہاں سخت مایوسی سے دوچار ہونا پڑے گا۔

# سورةهودحاشيهنمبر: 107 ▲

ان الفاظ سے یا تو عالم آخرت کے زمین و آسمان مراد ہیں ، یا پھر محض محاور ہے کے طور پر ان کو دوام اور ہمیں الفاظ سے یا تو عالم آخرت کے زمین و آسمان تو مراد نہیں ہوسکتے کیونکہ قرآن کے ہمیشگی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ بہر حال موجو دہ زمین و آسمان تو مراد نہیں ہوسکتے کیونکہ قرآن کے بیان کی روسے یہ قیامت کے روز بدل ڈالے جائیں گے اور یہاں جن واقعات کاذکر ہور ہاہے وہ قیامت کے بعد پیش آنے والے ہیں۔

# سورةهودحاشيهنمبر: 108 🔼

لین کوئی اور طافت توالیں ہے ہی نہیں جو ان لوگوں کو اس دائمی عذاب سے بچاسکے۔البتہ اگر اللہ تعالیٰ خود ہی کسی کے انجام کو بدلنا چاہے یاکسی کو ہیشگی کاعذاب دینے کے بجائے ایک مدت تک عذاب دے کر معاف کر دینے کا فیصلہ فرمائے تواسے ایسا کرنے کا پوراا ختیار ہے ، کیونکہ اپنے قانون کا وہ خود ہی واضع ہے ،

کوئی بالانز قانون ایسانہیں ہے جواس کے اختیارات کو محدود کرتا ہو۔

## سورةهودحاشيهنمبر: 109 ▲

یعنی ان کا جنت میں ٹھیر نا بھی کسی ایسے بالاتر قانون پر مبنی نہیں ہے جس نے اللہ کو ایسا کرنے پر مجبور کر ر کھا ہو۔ بلکہ بیہ سر اسر اللہ کی عنایت ہو گی کہ وہ ان کو وہاں رکھے گا۔ اگر وہ ان کی قسمت بھی بدلنا چاہے تو اسے بدلنے کا بورااختیار حاصل ہے۔

### سورةهودحاشيهنمبر: 110 ▲

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں ہے ،

بلکہ دراصل یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے عامۃ الناس کوسنائی جارہی ہیں۔ مطلب یہ

ہے کہ کسی مر دمعقول کو اس شک میں نہ رہنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ان معبودوں کی پرستش کرنے اور ان

سے دعائیں مانگنے میں لگے ہوئے ہیں تو آخر کچھ تو انہوں نے دیکھا ہو گاجس کی وجہ سے یہ ان سے نفع کی

امیدیں رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ پرستش اور نذریں اور نیازیں اور دعائیں کسی علم ، کسی تجربے اور کسی
حقیقی مشاہدے کی بنا پر نہیں ہیں بلکہ یہ سب پچھ نری اندھی تقلید کی وجہ سے ہورہا ہے۔ آخریہی آستانے

بچھلی قوموں کے ہاں بھی موجود شے۔ اور ایسی ہی ان کی کرامتیں ان میں بھی مشہور تھیں۔ مگر جب خدا کا
عذاب آیا تو وہ تباہ ہو گئیں اور یہ آستانے یو نہی دھرے کے دھرے رہ گئے۔

#### رکو۱۰

وَلَقَلُ التَيْنَا مُوْسَى انْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبِ عَلَى وَإِنَّ كُلًّا لَّتَا لَيُوفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ آعَالَهُمْ ﴿ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ عَ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ وَ لَا تَطْغَوْا لَ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ عَلَى وَ لَا تَرْكَنُو ٓا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا نَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ عَلَى وَ أَقِيمِ الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ أَ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبْنَ السَّيِّاتِ لَذٰلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكِرِيْنَ فَ اصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ آجُرَ الْمُحْسِنِينَ فَ فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبُلِكُمْ ٱولُوا بَقِيَّةٍ يَّنُهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ إِلَّا قَلِيُلًا مِّمَّنُ ٱلْحَجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا ٱتْرِفُوا فِيهُ وَكَانُوا مُجُرِمِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ كَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِيْنَ فَ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ فُولِنْلِكَ خَلَقَهُمْ أَوَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْكَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ 🗃 وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ ٱنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ أَو جَآءَكَ فِي هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَ ذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ عَ وَ قُلُ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ لِنَّا عْمِلُونَ فَ وَانْتَظِرُوا أَلَّا مُنْتَظِرُونَ و يلهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُلُهُ وَ تَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُوْنَ ﴿

#### رکوع ۱۰

ہم اِس سے پہلے موساً کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا ﴿ جس طرح آج اِس کتاب کے بارے میں کیا جارہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے 111 ﴾ ۔ اگر تیرے رہ کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو اِن اختلاف کرنے والوں کے در میان بھی کا فیصلہ چُکادیا گیا ہوتا ۔ 112 ہوتا ہو تا ۔ 21 میں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیر الیہ واقعہ ہے کہ تیر الرب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر دہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔

پس اے محمد"، تم ، اور تمہارے وہ ساتھی جو گفروبغاوت سے ایمان وطاعت کی طرف پیٹ آئے ہیں ،
شک ٹھیک ٹھیک راہِ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں تکم دیا گیا ہے۔ اور بندگی کی حدسے تجاوز نہ کرو۔ جو
پچھ تم کر رہے ہو اس پر تمھارارب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف زرانہ جھکنا ورنہ جہنم کی لیبٹ میں
آجاؤگے اور شمصیں کوئی ایساولی اور سرپرست نہ ملے گاجو خداسے شمصیں نہ بچاسکے اور کہیں سے تم کومد دنہ
پنچے گی۔ اور دیمھو، نماز قائم کرودن کے دونوں سروں پر اور پچھ رات گزرنے پر۔ 113 در حقیقت نیکیاں
برائیوں کو دور کر دیتی ہیں ، یہ ایک یاد دہائی ہے ان لوگوں کے لئے جو خدا کو یادر کھنے والے ہیں۔ 114 اور
صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔

پھر کیوں نہ اُن قوموں میں جو تم سے پہلے گُزر چکی ہیں ایسے اہلِ خیر موجو درہے جولو گوں کو زمین میں فساد بر پاکرنے سے روکتے؟ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم ، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچالیا، ورنہ ظالم لوگ توانہی مزوں کے بیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجر م بن کر رہے۔ تیر اربّ ایسانہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالا نکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں\_<u>115</u>

بے شک تیرارتِ اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، گر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اِسی آزادی انتخاب واختیار کی کے لیے ہی تواس نے انہیں پیدا کیا تھا۔ 116 اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہوگئ جواس نے کہی تھی کہ میں جہتم کو جن اور انسانوں سے بھر دوں گا۔

اور اے محراً، یہ پنجبروں کے قصے جو ہم مہیں شاتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعہ سے ہم تمہارے دل کو مضبُوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم مِلااور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہواور ہم اپنے طریقے پر کام کرتے رہواور ہم اپنے طریقے پر کام کرتے رہواور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسانوں اور زمین میں جو کچھ چھُپاہواہے سب اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رُجوع کیا جا تا ہے۔ پس اے نی ، تُواُسی کی بندگی کر اور اُسی پر بھر وسا رکھ، جو پچھ تم لوگ کر رہے ہو تیر اربّ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یا میں کہ اور سارا عاملہ اسی کی جو تیر اربّ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یا میں کی بندگی کر اور اُسی پر بھر وسا رکھ، جو پچھ تم لوگ کر رہے ہو تیر اربّ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ 111 ط

## سورةهودحاشيهنمبر: 111 ▲

یعنی پیر کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج اس قر آن کے بارے میں مختلف لوگ مختلف قسم کی چہ میگوئیاں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جب موسی علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی تو اس کے بارے میں ایسی ہی مختلف رائے زنیاں کی گئی تھیں، لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ دیکھ کر بددل اور شکت خاطر نہ ہو کہ ایسی

سیر هی سیر هی اور صاف باتیں قرآن میں پیش کی جارہی ہیں اور پھر بھی لوگ ان کو قبول نہیں کرتے۔

سورة هود حاشیه نمبر: 112 🛕

یہ فقرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو مطمئن کرنے اور صبر دلانے کے لیے فرمایا گیا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کے لیے بے چین نہ ہو کہ جولوگ اس قر آن کے بارے میں اختلافات کر
رہے ہیں ان کا فیصلہ جلدی سے چکا دیا جائے۔ اللہ تعالی پہلے ہی یہ طے کر چکا ہے کہ فیصلہ وقت مقرر سے
پہلے نہ کیا جائے گا۔ اور یہ کہ دنیا کے لوگ فیصلہ چاہنے میں جو جلد بازی کرتے ہیں، اللہ فیصلہ کر دینے میں
جلد بازی نہ کرے گا۔

## سورةهودحاشيەنمبر: 113 🔼

دن کے دونوں سروں پرسے مراد صبح اور مغرب ہے،اور کچھ رات گزرنے پرسے مراد عشاء کا وقت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیہ ارشاد اس زمانے کا ہے جب نماز کے لیے ابھی پانچ وقت مقرر نہیں کیے گئے تھے۔ معراج کا واقعہ اس کے بعد پیش آیا جس میں پنج وقتہ نماز فرض ہوئی۔ (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو بنی اسرائیل حاشیہ 95،طہ حاشیہ 111،الروم، حاشیہ 124)۔

### سورةهودحاشيهنمبر: 114 ▲

یعنی جو ہر ائیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور جو ہر ائیاں تمہارے ساتھ اس دعوت حق کی دشمنی میں کی جارہی ہیں، ان سب کو دفع کرنے کا اصلی طریقہ بیہ ہے کہ تم خود زیادہ سے زیادہ نیک بنو اور اپنی نیکی سے اس بدی کو شکست دو، اور تم کو نیک بنانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے جو خدا کی یاد کو تازہ کر تی رہے گی اور اس کی طاقت سے تم بدی کے اس منظم طوفان کانہ صرف مقابلہ کر سکو گے بلکہ اسے دفع کرے دنیا میں عملا خیر وصلاح کا نظام بھی قائم کر سکو گے۔ (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو العنکبوت حواثی 77 تا 79

## سورةهودحاشيهنمبر: 115 🛆

ان آیات میں نہایت سبق آموز طریقے سے ان قوموں کی تباہی کے اصل سبب پر روشنی ڈالی گئی ہے جن کی تاریخ پچھلے چھ رکوعوں میں بیان ہوئی ہے۔اس تاریخ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ صرف انہی قوموں کو نہیں ، بلکہ بچھلی انسانی تاریخ میں جتنی قومیں بھی تباہ ہو ئی ہیں ان سب کو جس چیز نے گر ایاوہ پیہ تھی کہ جب اللہ تعالی نے انہیں اپنی نعتوں سے سر فراز کیا تووہ خو شحالی کے نشے میں مست ہو کر زمین میں فساد بریا کرنے لگیں اور ان کا اجتماعی خمیر اس درجہ بگڑ گیا کہ یا توان کے اندر ایسے نیک لوگ باقی رہے ہی نہیں جو ان کو برائیوں سے روکتے ، یاا گر کچھ لوگ ایسے نکلے بھی تو وہ اتنے کم تھے اور ان کی آ واز اتنی کمزور تھی کہ ان کے روکنے سے فساد نہ رک سکا۔ یہی چیز ہے جس کی بدولت آخر کاریہ قومیں اللہ تعالی کے غضب کی مستحق ہوئیں،ورنہ اللہ کو اپنے بندوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ وہ تو بھلے کام کر رہے ہوں اور اللہ ان کو خواہ مخواہ عذاب میں مبتلا کر دے۔اس ار شاد سے یہاں بیہ تین باتیں ذہن نشین کرنی مقصو دہیں: ا یک بیہ کہ ہر اجتماعی نظام میں ایسے نیک لو گوں کا موجو د رہناضر وری ہے جو خیر کی دعوت دینے والے اور شر سے روکنے والے ہوں۔ اس لیے کہ خیر ہی وہ چیز ہے جو اصل میں اللہ کو مطلوب ہے، اور لو گوں کے شر ور کو اگر اللہ بر داشت کر تا بھی ہے تو اس خیر کی خاطر کر تاہے جو ان کے اندر موجو د ہو، اور اسی وقت تک کر تاہے جب تک ان کے اندر خیر کا کچھ امکان باقی رہے۔ مگر جب کوئی انسانی گروہ اہل خیر سے خالی ہو جائے اور اس میں صرف شریر لوگ ہی ہاقی رہ جائیں، یا اہل خیر موجو د ہوں بھی تو کوئی ان کی سن کرنہ دے اور پوری قوم کی قوم اخلاقی فساد کی راہ پر بڑھتی چلی جائے، تو پھر خدا کا عذاب اس کے سریر اس طرح منڈلانے لگتاہے جیسے بورے دنوں کی حاملہ کہ کچھ نہیں کہہ سکتے کب وضع حمل ہو جائے۔ دوسرے میہ کہ جو قوم اینے در میاں سب کچھ بر داشت کرتی ہو مگر صرف انہی چند گئے جنے لو گوں کو

بر داشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو جو اسے برائیوں سے روکتے اور بھلائیوں کی دعوت دیتے ہوں، تو سمجھ لو کہ اس کے برے دن قریب آگئے ہیں، کیونکہ اب وہ خو دہی اپنی جان کی دشمن ہو گئی ہے۔ اسے وہ سب چیزیں تو محبوب ہیں جو اس کی رندگی چیزیں تو محبوب ہیں جو اس کی زندگی کی ضامن ہے۔

تیسرے یہ کہ ایک قوم کے بتلائے عذاب ہونے یانہ ہونے کا آخری فیصلہ جس چیز پر ہو تاہے وہ یہ ہے کہ اس میں دعوت خیر پر لبیک کہنے والے عناصر کس حد تک موجود ہیں۔ اگر اس کے اندر ایسے افراد اتن تعداد میں نکل آئیں جو فساد کو مٹانے اور نظام صالح کو قائم کرنے کے لیے کافی ہو تو اس پر عذاب عام نہیں بھیجا جاتا بلکہ ان صالح عناصر کو اصلاح حال کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن اگر چیم سعی وجہد کے باوجو داس میں سے اتنے آدمی نہیں نکلتے جو اصلاح کے لیے کافی ہو سکیں، اور وہ قوم اپنی گودسے چند ہیرے بچنک دینے کے بعد اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیتی ہے کہ اب اس کے پاس کو کلے ہی کو کلے باقی رہ گئے یہیں، تو پھر کے بعد اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیتی ہے کہ اب اس کے پاس کو کلے ہی کو کلے باقی رہ گئے یہیں، تو پھر کے والداریات، حاشیہ کی کہ وہ بھٹی سلگا دی جاتی ہے جو ان کو کلوں کو پھونک کر رکھ دے۔ (تشریخ کے لیے ملاحظہ ہو الذاریات، حاشیہ کی

#### سورةهودحاشيهنمبر: 116 ▲

یہ اس شبہ کا جواب ہے جو بالعموم ایسے مواقع پر تقدیر کے نام سے پیش کیا جاتا ہے۔ اوپر اقوام گزشتہ کی تباہی کا جو سبب بیان کیا گیا ہے اس پر یہ اعتراض کیا جاسکتا تھا کہ ان میں اہل خیر کا موجود نہ رہنا یا بہت کم پایا جانا بھی تو آخر اللہ کی مشیت ہی سے تھا، پھر اس کا الزام ان قوموں پر کیوں رکھا جائے؟ کیوں نہ اللہ نے ان کے اندر بہت سے اہل خیر پیدا کر دیے؟ اس کے جواب میں یہ حقیقت حال صاف صاف بیان کر دی گئ ہے کہ اللہ کی مشیت انسان کے بارے میں یہ ہے ہی نہیں کہ حیوانات اور نباتات اور ایسی ہی دوسری

مخلو قات کی طرح اس کو بھی جبلی طور پر ایک لگے بندھے راستے کا پابند بنادیا جائے جس سے ہٹ کروہ چل ہی نہ سکے۔اگریہ اس کی مشیت ہوتی تو پھر دعوت ایمان،بعثت انبیاءاور تنزیل کتب کی ضرورت ہی کیا تھی، سارے انسان مسلم و مومن ہی پیدا ہوتے اور کفر و عصیان کا سرے سے کوئی امکان ہی نہ ہو تا۔ کیکن اللہ نے انسان کے بارے میں جو مشیت فرمائی ہے وہ دراصل بیر ہے کہ اس کو انتخاب و اختیار کی آزادی بخشی جائے، اسے اپنی پیند کے مطابق مختلف راہوں پر چلنے کی قدرت دی جائے، اس کے سامنے جنت اور دوزخ دونوں کی راہیں کھول دیں جائیں اور پھر ہر انسان اور ہر انسانی گروہ کو موقع دیاجائے کہ وہ ان میں سے جس راہ کو بھی اپنے لیے بیند کرے اس پر چل سکے تاکہ ہر ایک جو کچھ بھی یائے اپنی سعی وکسب کے نتیجہ میں یائے۔ پس جب وہ اسکیم جس کے تحت انسان پیدا کیا گیاہے، آزادی انتخاب اور اختیاری کفر وایمان کے اصول پر مبنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم خو د توبڑ صناحاہے بدی کی راہ پر اور اللہ زبر دستی اس کو خیر کے راستے پر موڑ دے۔ کوئی قوم خود اپنے انتخاب سے تو انسان سازی کے وہ کار خانے بنائے جو ایک سے ا یک بڑھ کر بد کار اور ظالم اور فاسق آ د می ڈھال ڈھال کر نکالیں، اور اللہ اپنی بر اہراست مد اخلت سے اس کو وہ پیدائشی نیک انسان مہیا کر دیے جو اس کے بگڑے ہوئے سانچوں کو ٹھیک کر دیں۔اس قشم کی مداخلت خداکے دستور میں نہیں۔ نیک ہوں یابد، دونوں قشم کے آدمی ہر قوم کوخو دہی مہیا کرنے ہوں گے،جو قوم بحیثیت مجموعی بدی کی راہ کو پسند کرے گی، جس میں سے کوئی معتدبہ گروہ ایسانہ اٹھے گاجو نیکی کاحصنڈ ابلند کرے اور جس نے اپنے اجتماعی نظام میں اس امر کی گنجائش ہی نہ جھوڑی ہو گی کہ اصلاح کی کوششیں اس کے اندر پھل پھول سکیں، خدا کو کیا پڑی ہے کہ اس کو بزور نیک بنائے، وہ تو اس کو اسی انجام کی طرف د تھیل دے گاجو اس نے خود اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ البتہ خدا کی رحمت کی مسحتق اگر کوئی قوم ہوسکتی ہے تو صرف وہ جس میں بہت سے افراد ایسے نکلیں جو خو د دعوت خیر کولبیک کہنے والے ہوں اور جس نے

ا پنے اجتماعی نظام میں یہ صلاحیت باقی رہنے دی ہو کہ اصلاح کی کوشش کرنے والے اس کے اندر کام کر سکیں۔(مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہوالا نعام، حاشیہ 24)

### سورةهودحاشيهنمبر: 117 ▲

یعنی کفرواسلام کی اس کشکش کے دونوں فریق جو پچھ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔اللہ کی سلطنت کوئی اندھیر نگری چوپٹ راجہ کی مصداق نہیں ہے کہ اس میں خواہ پچھ ہی ہو تارہے شِہ بے خبر کو اس سے پچھ سر وکار نہ ہو۔ یہاں حکمت اور بر دباری کی بنا پر دیر توضر ورہے مگر اندھیر نہیں ہے۔جولوگ اصلاح کی کوشش کر رہے وہ یقین رکھیں کہ ان کی محنتیں ضائع نہ ہو نگی۔ اور وہ لوگ بھی جو فساد کرنے اور اسے برپا رکھنے میں گھ ہوئے ہیں، جو اصلاح کی سعی کرنے والوں پر ظلم وستم توڑ رہے ہیں، اور جنہوں نے اپناسارا زور اس کوشش میں لگار کھا ہے کہ اصلاح کا بی کام کسی طرح چل نہ سکے، انہیں خبر دار رہنا چا ہیے کہ ان کے یہ سارے کر توت اللہ کے علم میں ہیں اور ان کی یا داش انہیں ضرور بھگنتی پڑے گی۔